





## WWW.PAKSOCIETY.COM

| بره حيا كاانصاف                                                    | سيدعلى بخارى، حيات محر بھٹى | 40  | ونهال سيرت كانفرنس      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|
| عبدالرؤف تاجور                                                     | محمرشعيب خال                | 49  | جول محر                 |
| 91                                                                 | ننھے لکھنے والے             | 49  | ونهال اديب              |
| ایک پُرامن جنگل کا مزے دار کہانی<br>جہاں سارے جانور ہاتیں کرتے تھے | المراره الم                 | 19  | محراتی کیریں            |
| شركاخواب                                                           | غزالهام                     | 91  | آ يخ مصوري سيحيس        |
| محدا قبال مس                                                       |                             | i•• | شخ سعدی کی یا تیں       |
| (ID)                                                               | خوش ذوق نونهال              | 1+1 | بیت بازی                |
| ایک شیر کا بھائی بچین میں اغوا<br>موکیا تھاجب وہ واپس آیا تو       | سليم فرخى                   | 1+1 | معلومات افزا-۲۳۲        |
|                                                                    | جدون اديب                   | 1.0 | نفاسهارا ( ا            |
| بلاعنوان انعامی کہانی                                              | نونهال ردھے والے            | 1+9 | آ دهی ملاقات            |
| محدثابدحفيظ (٢٥)                                                   | اداره                       | IIr | جوابات معلومات افزا-۲۳۰ |
| اس جرت تاك كهاني كاعنوان                                           | اداره                       | 114 | انعامات بلاعنوان كهاني  |
| بتاكرايك كتاب حاصل يجي                                             | اداره .                     | ir. | نونهال لغت              |

بسم الله الرحمٰن الرحيم

تونہالوں کے دوست اور مدرو هبيد عيم محرسعيدى يادر بنوالى باتنى

ر جاگوجگاؤ

علم حاصل کرنے کے دنیا میں تو بہت سے فائدے ہوتے ہی ہیں ،علم کے دینی فائدے اور فضیلت بھی کم نہیں ہے۔قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: '' اللہ تم میں ہے اہلِ ایمان اوراہلِ علم کے درجات بڑھا تا ہے'' (المجادلہ ۱۱) اس آیت میں ایمان والوں کے ساتھ ہی علم والوں کا ذکر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ علم کی اہمیت بھی بتائی ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنے پیارے نی صلی الله علیہ وسلم کو ہدایت فر ما کی: "آ پ وعا میج کداے میرے رب!میرے علم میں اضافہ فرمادیجے۔ (طاسا) حضورصلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ' 'علم حاصل کرو، اس لیے کہ جوشخص علم حاصل کرتا ہے ، وہ اللہ کے راہتے میں نیکی کرتا ہے۔ جو مخص علم کا تذکرہ کرتا ہے، وہ اللہ کی تبیج کرتا ہے۔ جو مخص علم کی جنچو کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے اور جو مخص علم کو پھیلا تا ہے۔ وہ صدقہ دیتا ہے۔' نونہالو!اس سے زیادہ علم کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ،لیکن ایک بات اپنے ذہن میں صاف کرلو۔علم حاصل کرنے کا مطلب صرف امتحان پاس کرنانہیں ہے کہ کتاب زے کر یا امتحان میں نقل کر کے پاس ہو جاؤاور سیمجھو کہتم نے علم حاصل کرلیا ہے۔ کسی غلط طریقے سے امتخان پاس کرنے کے باوجودتم علم سے کورے ہو شمصیں معلومات نہ ہوں اور انسان میں علم ہے جو سمجھ،عقل اور تہذیب پیدا ہوتی ہے وہتم میں پیدا نہ ہوتو گویا تم نے علم حاصل نہیں کیا ،اس لیے ضروری ہے کہتم شوق سے پڑھو۔اپنے ذہن میں معلومات بٹھاؤ، کتاب سے محبت پیدا کرو، استادى عزت كرو-(ہدر دنونہال نومبر ۱۹۹۸ء سے لیا گیا) ماه نامه بمدر د تونهال 12 to 100 Ut 11

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

اس مہینے کاخیال



خوش مزاجی ہے برطایا دور رہتاہے



میلی بات مسعوداحمه بركاتي

اپریل ۲۰۱۵ء کا شارہ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے۔اس مہینے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ اس مہینے میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی وفات ہوئی تھی۔علامہ اقبال کئی لحاظ سے قوم کے محن ہیں۔انھوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ملک کی تجویز پیش کی اور ار دوشاعری کونتی تو ا نائی دی \_سرسید بھی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اور اہم نام ہے۔سرسید نے وقت کی آ وازشی اور قوم کو نئے حالات کو بچھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا درس دیا۔ انھوں نے انگریزی سکھنے اور شبھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں مخالفتوں کا بھی مقابلہ کیا۔ بید دونوں شخصیتیں ہماری محسن ہیں۔

ہارا پاکتان بھی اس وقت بہت می اُلجھنوں میں ہے۔ ہمارے رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ وفت کی اہم ترین ضرورت کو سمجھ کرعوام کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار كريں \_ آپس كے اختلاف كو تھلا كرملك كوتر قى كى شاہراہ پر گامزن كريں \_ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہمدر دنونہال کو ہر مہینے وقت کی پابندی اور با قاعد گی ہے شائع کریں۔اللہ کاشکر ہے کہ ہمیں اب تک اس میں کام یا بی ہوئی ہے اور نونہا لوں کا تعاون اور بزرگوں کی ہمت افزائی جاری رہی تو ان شاء اللّٰد آیندہ بھی آپ کا پیارا رسالہ ای طرح شائع ہوتارہے گا،آپ کے لیے علم کی نئی راہیں کھولتا رہے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے ،مئی کا شارہ تیار کرنے کے علاوہ خاص نمبر کی تیاری بھی كرتى ہے۔خدا حافظ۔



1010 L



### سونے سے لکھنے کے قابل زعد کی آ موز یا تیں



#### قائداعظم محرعلى جناح

ہم نے پاکتان کا مطالبہ ایک زمین کا مکرا ماصل كرنے كے لينبيس كيا تھا، بلكہ مم اليي تجرب كاه حاصل كرنا جائة تھے، جہاں ہم اسلام كے اصولوں

مرسله: كول فاطمه الله بخش الياري ٹاؤن اكراجي

#### جران ظیل جران

آ دی جتنا زیادہ بولتا ہے ، اتنا ہی اس کی کم عقلی سامے آتی ہے مرسلہ : ہیگر بہار، کمران ، بلوچستان

#### بازن

معروف آ دی کے پاس آنسو بہانے کا وقت مبيس ہوتا۔

مرسله : خرم خان ، کراچی

دنیا کا کوئی مخص جابل نہیں۔ ہرمخص سے پچھ نہ مجوسيكها جاسكتا ہے۔

مرسله : عریشرمبیب الرحن ، کراچی

### حضويه اكرم صلى الثدعليه وسلم

تم میں سے بہترین مخص وہ ہے، جس نے قرآن سيكهااور دوسرول كوسكهايا-

مرسله: ايمان شابد، جبكم

#### حضرت على كرم اللدوجه

انسان کوا چھی سوچ پر بھی انعام ملتا ہے ، کیوں کہ سوچ میں دکھا وانبیں ہوتا۔

مرسله : نعنب ناصر بيس آباد

#### حضرت امام غزالي

جو خلطی نه کرے و و فرشتہ ، جو خلطی پر ڈٹ جائے وہ شیطان ، جو غلطی کر کے تو بہ کر لے وہ انسان اور جو تو بہ پر قائم ہوجائے وہ اللہ کامحبوب بندہ بن جاتا ہے۔ مرسله : ناديه آبال ، لاعرمي ، كراجي

#### حفرت سيخ سعدي

جاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی کوئی بات دلیل سے ٹابت نہ ہورہی ہوتو جھرا شروع - ひたころ

مرسله : اوليس على ، كور على ، كراجي

ماه نامه بمدرد نوتبال

ايريل ١٥١٥ عيسوي



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



## محرمثنا ق حسين قاوري

دلا دے گناہوں سے نفرت الی ! بدل وے بری میری خصلت الی ! اللي! حیرا دے گناہوں کی عادت ہر دم بچا میرے مولا! كرول تيرى بر دم اطاعت البي! حچرا دے گناہوں کی عادت بیا راہ شیطال سے جھے کو ہمیشہ نیک کر دے عنایت الی ! چیزا دے گناہوں کی عادت اندھرا ہارے دلوں سے مٹا کر جلا اس ميل . همع محبت الهي! چیزا دے گناہوں کی عادت البی! مرے دل سے ونیا کی خواہش مٹا دے عطا كر مجھے اپنی ألفت البی! حیرا دے گناہوں کی عادت البی! پھنا ہے محبت میں دنیا کی مثاق حیرا وے گناہوں کی عادت اللي !

12 10 10 Val





## اجرمداني

# علامه اقبال

مگر ہر او جہاں میں ہے بدر سوا

ہے بے شک آ دی نائب خدا کا

کہ اینے آپ کو اس نے نہ جانا

وجہ رسوائی کی اس کے سوا کیا

سجی کھسمی انساں نے ہے پایا

گر اقبال نے آخر بتایا

محبت کا قرینہ بھی سکھایا

خودی کا راستہ اس نے دکھایا

تو جلتی وهوپ میں دیکھاہے سایا

کہا اقبال کا جب ہم نے مانا

ہے اس کی فلرِ عالی ہی کا حصہ

یہ اپنا ملک پاکتان اپنا

ای کے خواب کی تعبیر ہے ہی

اس کے شوق کی تفییر ہے میہ

یہ رہا ایمان ای کا ہے پوری قوم پہ احمان اس کا



ماه نامه بمدرونونهال

## W/W/PAKSOCIETY.COM

## علامہ سے وعدہ

عبداللداديب

اس کاسر جھکا ہوا تھا۔سلیم اے ڈانٹ رہے تھے۔

'' آخر کب سمجھو گے تم ؟ اب تم کوئی بچنہیں رہے ، آٹھویں جماعت میں پڑھ

رہے ہو۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں تم ہے۔ پر صفے نہیں تو اسکول کس لیے آتے ہو؟"

اس كاسرشرم سے جھكا ہوا تھا۔سلم نے پھركہا: "چلوجاؤيهاں سے۔اگر آينده

مْمیٹ میں تمھارے نمبر کم آئے تو مجھے ہے براکوئی نہ ہوگا۔ سمجھے؟''

مچروہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔

'' امجد! میں نے شمصیں کل ہی سمجھایا تھا کہ سبق یا دکر کے آنا الیکن تم سنتے ہی نہیں۔

ڈ انٹ پڑگئی نا بھری کلاس میں!''خاور کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسار ہی تھی۔

اس نے غصے سے سراُٹھا کر خاور کو دیکھا اور کہا:'' بیہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہر روز

ڈانٹ کھانامیرےنفیب میں ہے۔''

"اس میں غلطی تمھاری ہے۔ کیوں سبق یا دنہیں کرتے؟"

° میں کوشش تو کرتا ہوں کیکن .....''

خاور نے اس کی بات کا منتے ہوئے کہا: ''اگرتم کوشش اور محنت کروتو ضرور

کام یاب ہوگے۔'

" بیں اینے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔"اس نے آہتہ ہے کہا۔ چھٹی کی تھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ اُٹھا، اپنا بیگ اُٹھایا اور چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی

اس نے بیک سونے پررکھااور ملنگ پرلیٹ گیا۔

ايريل ١٥١٥م عيسوي



ماه ناسه بمدرد نونهال

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



#### W.W.P.AKSOCIETY.COM

اسی وفت دروازے پردستک ہوئی اورامی کمرے میں داخل ہوئیں۔انھوں نے پوچھا:" کیابات ہے بیٹا!تمھاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟" "أى! سريس درد مور ہا ہے۔ آرام كرنا جا ہتا ہوں۔ "اس نے آ ہستہ سے

" كَمَانَا كِيْ وَلِي تَمْهَارِ بِي لِيجِ؟" الى نے يو چھا۔

" " نہیں ای! مجھے بھوک نہیں۔ لائٹ بند کردیں۔" اس نے جماہی کیتے ہوئے

کہا۔تھوڑی ہی دیر میں وہ سوگیا۔

اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچا تک دروازے پر دستک ہوئی۔اس نے اُٹھ کر درواز ہ کھولاتو بیدد مکھ کرجیران رہ گیا کہ اس کے سامنے علامہ اقبال كرے تھے، ہارے تو می شاعر!

"آپ!اس كمنه سے نكلا۔

" إلى مين!" علامه اقبال نے جواب ديا اور كها: " مين ايك خاص مقصد كے ليے يہاں آيا ہوں۔ مجھے تم سے شكايت ہے " حكيم الامت كے منھ سے بيدالفاظ س كراس كا سرشرم سے جھکتا چلا گیا۔

"مجھے آپ کوشکایت ہے؟"اس نے سوالیہ نظروں سے علامہ کود بکھتے ہوئے پوچھا۔ " ہاں مجھے تم سے شکایت ہے اور میں شمھیں سمجھانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔"

پھرمفکرِ یا کتان نے کہنا شروع کیا: ''آج تکتم نے تعلیم کی قدر نہیں کی اور اس یات کاتم کواحیاں بھی نہیں کہتم کس مقصد کے لیے اسکول جاتے ہو۔ تم تو میرے شاہین

12 to 10 12 1



ماه ناميه بمدر د نونهال

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

ہو۔ میں نے تو تم سے بہت سی امیدیں وابسة کرر کھی ہیں،لیکن تم اپنی تعلیم پر توجہ نہیں كرتے۔ ہميشہ نقل كركے پاس ہوتے ہو۔ تعليم كى قدر ان سے پوچھوجو سارا سارا دن گاڑیوں کے نیچے گفسے رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے اوزار ہیں اور جو اسکول جانا جا ہے ہیں، مگرنہیں جاسکتے۔ وہ مجبور ہوکر محنت مز دوری کرتے ہیں اور ہوٹلوں میں کا م کرتے ہیں ہتم کو بیمعلوم ہونا جا ہے کہ کتنی مشکل اور محنت کے بعدتمھا رے والدین بسے کماتے ہیں ، گرتم نہ صرف ان کے محنت سے کمائے گئے ریے ضائع کردہے ہو، بلکہ اپنا قیمتی وقت مزید ضائع کر کے اندھیروں میں گم ہورہے ہو۔''

" بیں شرمندہ ہوں۔"اس نے آہتے ہا۔

" میرے شاہین!شمصیں اپنا مقام خود بنانا ہے۔ اونچا مقام حاصل کرنے کے

کے شمصیں کوشش اور محنت کرنی جا ہے۔''

'' میں اب محنت اور کوشش کروں گا۔ آپ نے میرے دل میں علم کی شمع روشن کی ہے، میں اے بچھنے ہیں دول گا۔ بیمبرا آپ سے دعدہ ہے۔'اس کی آ واز کمرے میں گونجی۔ ا جا مک وہ ہڑ بڑا کرا ٹھ بیٹھا۔

''اوہ! توبیسب خواب تھا۔''اس نے خود سے کہا۔

پھراس نے نظراُ ٹھا کرسا منے دیوار پرلگی ہوئی علامہا قبال کی تصویر کودیکھا اورایک عزم ہے کہا: ''اے عظیم شاعر! آج ہے میں اپنی پوری توجہ علم حاصل کرنے پر دوں گا اور اونچامقام حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کروں گا۔ آپ کو ہرگز مایوس نہ کروں كًا ، بلكه ا قيال كاحقيقي شابين بن كردكها وُل كُايْ

\*\*

12 to 10 12 ماه نامه بمدر وتوتهال

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

## مسعودا حمد بركاتي

## دویرانی چزی

کوئی چیز جب پرانی ہوجاتی ہے کہ تو دل ہے اُتر جاتی ہے۔ یا تو ہم اُسے بھینک دیتے ہیں یا
یوں ہی بے پروائی ہے کہیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات مالای چیز وں کے بارے میں ہے، کین
غیر مالای چیز وں مثلاً کسی ہُمُر یافن کے لیے بھی یہ بات غلط نہیں ہے۔ بعض چیز یں کارآ مذہبیں
رہتیں تو لوگ اُن کو بھول جاتے ہیں۔ بعض ہُمُر بھی کارآ مذہبیں رہتے تو لوگ اُن کو سکھنا جھوڑ دیتے
ہیں، لیکن بعض ہُمُر یا مشغلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے فائدے باقی رہتے ہیں، پھر بھی لوگ
اُن کو بھلادیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوفن یا ہُمُر مفید تو ہیں، لیکن اُن کے بغیر بھی کام چل جا تا
ہے۔ ایسی ہی دو پرانی چیز ول کوآج میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔

سے دونوں چیزیں مادی نہیں ہیں، بلکہ ہُٹر ہیں اور ان کا رواج آج بھی ہے بلکہ پہلے سے
کہیں زیادہ ہے۔ ان دونوں ہُٹر وں نے بڑی ترقی کی ہے اور آلات یا مشینوں سے بھی ان کی
ترقی میں مدد ملنے لگی ہے، کیکن میں اُن کو پر انی یا بھولی ہوئی چیز وں میں اس لیے شار کر رہا ہوں کہ
پہلے کی طرح اب ان کا شوق نہیں رہا۔ اب ان ہُٹر وں کولوگ صرف کمائی کے لیے سکھتے ہیں، پہلے
ان کوذاتی مشغلے اور ایک ڈاتی خوبی کے طور پر بھی سکھتے ہیں۔

خوش نولیں ، خطاط یا کا تب آج بھی ہیں اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں۔ اُن کی قدر بھی بہت ہے اور قبمت بھی، یعنی وہ کما بھی خوب رہے ہیں، لیکن عام پڑھے لکھے آ دمی کو اب خوش نولی یا خوش خطی کا شوق نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب عام پڑھے لکھے آ دمی کا خط اچھا نہیں رہا۔ اب زیادہ تعداد سے لوگوں کی ملے گی جن کو بدخط کہا جاسکتا ہے۔ پہلے ہر پڑھا لکھا آ دمی نہیں تو اکثر تعلیم یا فتہ لوگ خوش خط ہوتے تھے۔خوش خطی کوخو بی سمجھا جا تا تھا اور یہ لازی خوبی ا

ایدیل ۱۵۱۰ میسوی



ماه تامه بمدرد تونيال

## W.W.PAKSOCIETY.COM

تھی۔جس آ دمی کا خط اچھانہیں ہوتا تھا گویا اُس میں کوئی کی یا کسر ہے۔اس کا بیجہ یہ تھا کہ بدخط آ دمی دوسرے کے سامنے شرما تا تھا۔خوش خطی ایک زیور کی طرح تھی کہ جس کے پاس ہے وہ دولت مند ہے اورخوش قسمت ہے۔

پہلے زمانے میں چھپائی اتن عام نہیں تھی اور ستی بھی نہیں تھی۔ اس لیے کتابیں مشکل سے ماتی تھیں۔ بہت سے لوگ جن کوان کی ضرورت کی کتاب میسر نہیں آتی تھی یا وہ اس کی قیمت ادا نہیں کرسکتے تھے وہ کسی سے کتاب ما مگ کراس کی نقل خود کر لیا کرتے تھے۔ ان کو لکھنے کی مشق بھی ہوتی تھی اور خط بھی اچھا ہوتا تھا۔ اس طرح ان کی مشق اور بڑھ جاتی تھی۔

آج بھی اس مفیدمشغلے کو دوبارہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہرطالب علم کواپنی فرصت کا تھوڑ اسا وقت خوش خطی کی مشق کرنے کے لیے نکالنا جاہیے۔ بیا لیک ایسا ہنر ہے، جس کو عیھنے میں فائد ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔

دوسرائئز ''جِلد بندی'' کا ہے۔ پرانے زمانے میں ہر پڑھالکھا آ دمی تو نہیں ،کیکن اکثر لوگ اپنی کتابوں کی جلدیں خود ہی بنالیا کرتے تھے۔ اپنی کتابوں کی جلدیں خود ہی بنالیا کرتے تھے۔ وہ یہ کام کسی اسکول یا ٹریننگ سنٹر میں جا کرنہیں سکھتے تھے، بلکہ اپنے بڑوں کود کھے کرخود بھی ان کی نقل کرنے تھے اور کرتے کرتے اُن کویہ ہُمز خوب آ جا تا تھا۔

اصل میں کتاب کی چلد بنانا کتاب سے محبت کا ایک حصہ ہے۔ جس آ دمی کو کتاب سے محبت ہوتی ہے وہ کتاب کے محبت ہوتی ہے وہ کتاب کو خراب خستہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں سے ورق پھٹ گیا تو وہ اس پر فوراً چیپی لگا کر اس کو زیادہ بھٹنے سے بچانا چاہتا ہے۔ یہی چاہت اس کو کسی نہ کسی درجے میں ''چلد بندی'' کا ہُز سکھا دیتی ہے اور وہ اپنی کتابوں کی چلد یں بنابنا کر اُن کی عمریں بڑھالیتا ہے۔ چلد کتاب کالباس ہے۔ جس طرح لباس انسان کو موسم سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح چلد کتاب







#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

کی حفاظت کرتی ہے۔ آج کل چلد اتن منہگی بنے لگی ہے کہ اکثر چلد بنوانے کی ہمت نہیں رہتی۔ اگرنونهال مشغلے سے طور پر' چلد بندی' سیھ لیس تو ان کوایک مفید ہُنر آجائے گا۔وہ اپنی کتابوں کی چلدیں بنانے کےعلاوہ فرصت کے وقت میں دوسروں کی چلدیں بنا کر پچھ کما بھی سکتے ہیں۔ یه دونوں مُنر نہایت مفید، شریفانہ اور باعزت مُنر ہیں۔اگر نونہال روزانہ ہیں تو دوسرے تیسرے دن ہی کچھ وقت ان کو سکھنے میں صرف کیا کریں تو مجھ عرصے میں ان کو خاصی آسانی اور مہارت ہوجائے گی اوران کی خوبیوں میں اضافہ ہوجائے گا۔

> سال بھر کا انظار ختم ہونے والا ہے بمدر دنونهال كاخاص تمبر

ان شاء اللہ جون ۲۰۱۵ء میں شائع ہور ہا ہے۔ 🖈 ا نو کھی ، جیرت انگیز ، سنسنی خیز ، چنپٹی اور جا دو ئی کہا نیا ں 🖈 تاریخی ،سائنسی ،معلو ماتی ،مزاحیها وراخلاتی تحریریں 🖈 شهید حکیم محد سعید کی یا در کھنے والی باتیں ایک خصوصی تحریر المح مسعودا حمد بر کاتی کی نئی اور کام آنے والی باتیں 🖈 اشتیاق احمد کا ایک خوب صورت مکمل نا ولٹ 🖈 آسان انعامی سلسلے ، مزے دارلطیفے ، کارٹون ،نظمیں خاص نمبر کے ساتھ ایک خاص تخفہ ہوگا صفحات زیاده ..... قیمت زیاده نهیس ہر بک اسٹال پر دستیا ہے ہوگا۔

اير عل ۱۵۱۵ عيسوي



ماه ناميه بمدرد نونهال

#### المركاخواب شيركاخواب الميركاخواب

محدا قبال ممس

جنگل کا بادشاہ شیر یوں تو نہایت طافت در اورخونخوار جانورتھا، مگر کچھ دنوں سے پریشانی اس کے چبرے پرصاف ظاہر ہور ہی تھی ۔لومڑی اس کی خاص راز دارتھی ۔ آخراس نے پوچھ ہی لیا:'' حضور دالا!اگر طبیعت پرگراں نہ ہوتوایک سوال پوچھ عمتی ہوں؟''

شیرنے جواب دیا:''ہاں پوچھ علی ہو۔''

وہ بولی: 'میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ کسی بات ہے آپ ضرور پریٹان ہیں ، کیا بات ہے؟ مجھے بتائے ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے کوئی کام آسکوں یا پھر آپ کے دل پر جو بوجھ ہے، وہ کم ہوجائے گا۔''

شیر با دشاہ بولا: '' ہاں پریشان تو ہم ضرور ہیں۔ دراصل کچھ دنوں ہے ہمیں ایک ہی خواب بار بار دکھائی دے رہا ہے۔ جس کی دجہ ہے ہم پریشان ہیں۔'' '' خواب کیساخواب! کیا آپ مجھے بتا ناپیندفر مائیں گے۔''

''ہاں سنو، ہم خواب میں ایک دوسرا شیر دیکھتے ہیں جونہ جانے کہاں سے ہمارے جنگل میں آجا تا ہے اور اس کا ہم ہے آ مناسا منا ہوتا ہے تو وہ ہم پر چھلا نگ لگا تا ہے۔ بس ہمیں اتنا ہی دکھائی دیتا ہے اور ہماری آ نکھ کل جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہم کوختم کر کے خود اس جنگل پر راج کرنا چاہتا ہے۔ وہ شیر ہم ہے جوان اور طاقت ور دکھائی دیتا ہے۔ بس ای بات کی پریشائی لاحق ہے۔'' لومڑی شیر کا خواب من کر بولی:'' حضور والا! آپ کیوں خواہ نخواہ اُن دیکھے اندیشوں سے پریشان ہیں۔ آپ اس جنگل کے بادشاہ ہیں اور آپ کا اقتد ار آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بہر حال میں احتیاط کے طور پر تیز نگا ہیں رکھنے والے عقاب سے کہدوں گی کہ اگروہ کسی اجنبی شیر یا کسی اور خوانخوار در ندے کوئی مناسب بندو بست کر کیس۔''

ایریل ۱۵۱۰ عیسوی



ماه تامه بمدرد نونهال

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

شیر بولا: '' یہ بات تم نے خوب کہی ، ہم تمھاری بات ہے متفق ہیں۔' لومڑی فورا عقاب کی تلاش میں ایک طرف کوچل دی۔ جلد ہی اسے عقاب مل گیا۔ اس نے عقاب کوکام سمجھایا۔عقاب فوراایک اونچے ٹیلے پرجا کربیٹھ گیا۔ بیدد مکھ کرلومڑی نے اپنے گھر کی راہ لی۔ ابھی اس واقعے کو کچھ دن ہی گز رے تھے کہ ایک دن اچا تک فضا میں عقاب کی چینیں بلند ہوئیں۔عقاب کی آوازس کرلومڑی فورا شیر کے غار کی طرف لیکی۔عقاب کی آواز پرشیر بھی اپنی مجھارے باہرآ گیا۔تھوڑی ہی دیر میں عقاب شیر کی کچھار پراُٹرا۔ لومرى بولى: "اے تيزنگاہ رکھنے والے! کيا خبرلائے ہو۔" شیر بھی بے چینی کے عالم میں بولا:''ہاں جلدی بتاؤ، کیا خبرلائے ہو؟ وہ بولا: "حضور والا! میں نے ایک اجنبی شیر کوجنگل کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔" شیر بولا: '' و یکھامیراخواب سے ثابت ہور ہاہے۔ '' وہ بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ پھراس نے لومڑی ہے کہا:'' سنو! فوراً جاؤاوراس کی حرکات وسکنات پرنظر رکھو۔اور ہر یل کی خبرے مجھے مطلع کرو۔"

''جو حکم آپ کا۔'' یہ کہ کرلومڑی عقاب کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑی ،جب کہ شیر کے چرے پر پر بیٹانی صاف عیال تھیں۔

کیجھ ہی گھنٹوں بعدلومڑی دوبارہ شیر کےسامنے تھی۔شیر بولا:'' جلدی بتاؤ کیاخبر لائی ہو؟'' لومزی بولی: "حضور والا! میں کافی دریتک اس کی ٹوہ میں لگی رہی تھی۔وہ کافی دریتک اس جگہ ادهرے أدهر كچھتلاش كرنے لگا۔ پھروہ درخت كے پاس بى تھير كيااوراب وہ وہيں پرڈيرہ جماكر بيٹھ كيا ہے۔" یہ من کرشیراً مچل پڑا اور بولا:'' بیتو ہاری پرانی کچھار ہے۔ دیکھا!اس نے کسی طرح معلوم کرلیا ہوگا کہ بیہ ہمارا پرانا ٹھکا نا ہے تو اس نے وہاں پر قبضہ کرلیا۔وہ وہاں بیٹھ کر پورے جنگل یر قبضه کرنے کا خواب دیکھے گا، گرہم بھی اس کا پیخواب بھی سچا نہ ہونے دیں گے۔'' پھروہ پچھ دیر ياه نامنة المدرّوتونيال





سوچتے ہوئے بولا:''تم فورا ہمارے جاں شاروں کی فوج تیار کرکے ہمارے حضور پیش کرو۔ پھر آ گے کالائح ممل بتا کیں گے۔''

یہ س کرلومڑی فوراً وہاں سے چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعدلومڑی خونخوار درندوں کی فوج بنا کر بادشاہ کے روبروحاضر ہوئی۔شیرفوج سے مخاطب ہوا:"اے میرے جانباز ساتھیو!ایک اجنبی شیر ہماری ریاست میں نہ جانے کہاں سے تھس آیا ہے۔اس کے ارادے ہمیں اچھے دکھائی نہیں دیتے۔وہ ہمیں ختم کرکے خود اس جنگل پرراج کرنے کاارادہ رکھتاہے، کیوں کہاس متم کاخواب ہم کچھدنوں سے دیکھرہے ہیں۔" ایک درنده بولا: ''آپ ہمیں حکم دیں ،ہم ابھی جا کراس کو چیڑ بھاڑ کرر کھ دیتے ہیں۔'' شیر بولا: " نہیں ایسے نہیں ، پہلے ہم خوداس سے بات کریں گے۔تم سب لوگ قریب ہی جهاڑیوں میں چھےر ہنااور پھر جب کوئی خطرہ دیکھوتو فوراً جاروں طرف سے اس پرحملہ کر دینا۔'' بین کرسب نے ہاں میں سر ہلایا۔



#### W.W.PAKSOCIETY.COM

تھوڑی دریمیں شیرا ہے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہوا۔اس مقام پر پہنچ کرشیر کے سارے ساتھی جاروں طرف درختوں کے پیچھے میں حجیب گئے۔

اب دونوں شیراً منے سامنے تھے۔شیر اس سے مخاطب ہوا:''اے اجنبی! میں جانتا ہوں ،تم کس مقصد کے تحت اس جنگل میں آئے ہو، مگرخوب جان رکھوتم اپنے نا پاک ارا دوں میں بھی کام یاب نہ ہویاؤ گے۔''

وه مسكرات ہوئے بولا: " نہيں تم كچھ بيں جانے كەميں كس مقصد كے تحت يہاں آيا ہوں۔" " بمیں خبر ہے۔تم ہمیں ہلاک کر کے خوداس جنگل پر راج کرنا جا ہے ہو۔ پہلے تم نے ہاری پرانی کچھار پر قبضہ کیااور اب جنگل پر قبضہ کرنے کاارادہ رکھتے ہو۔'' یاں کرنیاشیر چونکا:'' کیا کہا، یتمھاری پرانی کچھارہے؟'' " ہاں! آج تک کی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری پرانی کچھار پر ڈیرا جماسکے اور تم

نے آتے ہی اس پر قبضہ کرلیا۔"

وہ بولا: ''اس کا مطلب ہے کہتم شیروہو۔'' "شیرو!میرایینامتم کیسے جانتے ہو؟ جب کہ میرے اس نام سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہے؟" وہ بولا:'' تمھارا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جسے تم چھوٹو کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ہم د ونوں اس درخت کے نیچے رہتے اور کھیلتے رہتے تھے، پھر ایک دن کچھ شکاری تمھارے چھوٹو کو اُٹھا کرلے گئے۔وہ چھوٹو میں ہوں۔''

'' کیا؟''شیر چیخا،'' ہاں! آج میں کتنا خوش ہوں کہ مجھے میرا بچھڑا بھائی مل گیا۔ میرے بھائی! میں بڑی مشکلوں سے ان شکار یوں کے چنگل سے نکلنے میں کام یاب ہوا اورسیدھا اس جنگل میں آ گیا۔اپنی پرانی کچھار پہنچ کر مجھے یقین تھا کہتم مجھےضرور ملو گے۔آؤمیرے بھائی! میرے گلے لگ جاؤ۔'' یہ کہہ کروہ تیزی کے ساتھ اپنے بھائی سے گلے ملنے کے لیے ایکا۔ادھرشیر



ماه ناميه بمدر د نونهال



کے ساتھی یہ سمجھے کہ اس نے با دشاہ پرحملہ کر دیا ہے۔اس سے پہلے کہ انھیں حقیقت پتا چلتی ، انھوں نے جاروں طرف سے اس پرحملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدیدا ورا جا تک تھا کہ وہ لہولہان ہو گیا۔ با دشاہ بیدد کیچکر د ہاڑا:'' ظالمو! رک جاؤبیمیرا بھائی ہے۔' نیاشیر بہت زخمی ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی آئکھوں سے آنسو روال تھے۔اس نے خواب میں سچ و یکھاتھا کہ ایک شیراس کی جانب تیزی ہے بڑھ رہاہے، مگراس نے خواب کا غلط مطلب سمجھا کہوہ اسے مارنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ جب کہ وہ تواسے گلے لگانے کے لیے بڑھا تھا۔ بہت دنوں کے بعد جب اس کا بھائی ممل صحت یاب ہو گیا تو شیر بادشاہ نے جنگل میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا اور جب وہ اپنے بھائی کوجنگل کا بادشاہ بنانے کا اعلان کرنے لگا تو اس نے بادشاہ بننے سے انکار کرتے ہوئے کہا:'' میں یہاں بادشاہ بنے ہیں آیا تھامیرے بھائی اِتمھاری محبت میرے لیے بادشاہت سے بردھ کرہے۔ ماه نامه بمدر د نونیال ايريل ۱۵۱۰۲عيسوي

# VVV PAKSOCIETY COM فرض ناشناس

جاويدبسام



اگست کا ایک ابر آلود دن تھا۔ میاں بلاتی کوچوان، تھانے میں پریشان بیٹھا تھا۔ تھانے دار غصے سے کہہ رہا تھا: ''میاں کوچوان! ۹ تاریخ کی دو پہر کوتم نے لیک ویو کے علاقے سے پچھسا مان اُٹھایا تھا؟'' کے علاقے سے پچھسا مان اُٹھایا تھا؟''

'' وہ کیا چیزتھی ؟''تھانے دارنے پوچھا۔

'' کوئی میزیااس قتم کی کوئی چیزتھی۔اس پر کپڑاڈ ھکا ہوا تھا۔'' بلاقی بولا۔ '' وہ ایک پیانو تھا۔'' تھانے دار گرج کر بولا:'' ایک فیمتی پیانو جس پرمشہور

ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه بمدر دنونهال

WWW.PAKSOU

موسیقار و بقوون ' نے اپنی مشہور ترین دُھنیں تخلیق کی تھیں ۔ وہ جارکس خاندان کی ملیت تھا۔ چوروں نے اسے وہاں سے چرایا اور تمھاری گاڑی میں ڈال کرلے گئے۔'' ''اچھا، وہ چور تھے؟''بلا تی تعجب سے بولا۔

: '' ہاں وہ چور تھے اورتم نے ان کی مدد کی۔''تھانے دارنے کہا۔ ''لین گھر کا تالا تو انھوں نے جا بی سے کھولا تھا۔'' بلا قی گھبرا کر بولا۔ '' شمصیں پتا ہے اس پیانو کی کیا قیمت ہے؟'' تھانے دارنے پوچھا۔ بلاقی نے تفی میں سر بلایا۔

''ایک لا کھ ڈالر۔''تھانے دار بولا۔

'' چلیں میں آپ کوان کے گھڑلے چلتا ہوں۔'' بلاقی بولا۔

" الى و ہاں تو ہمیں جانا ہی ہوگا۔ " تھانے داراً ٹھ کھڑا ہوا۔

وہ پولیس وین میں وہاں پہنچے۔ بلاقی نے آٹھویں شاہراہ پرایک بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پھا تک کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ بلا تی بولا: '' میں نے پیا نواُ تا رکریہاں رکھ دیا تھا، پھراُ جرت لے کر رخصت ہو گیا۔''

تھانے دار زمین کا جائزہ لینے لگا۔ بلاقی نے گھر پرنظر دوڑ ائی ، ایبا لگتا تھا وہاں کوئی موجود نہیں۔ پھراس کی نظرا یک پرانے بورڈ پر پڑی جس پر'' برائے فروخت'' لکھا تھا۔اس کے منھ سے ایک گہری سانس نکل گئی۔تھانے دارنے بھی بورڈ ویکھ لیا۔ وہ بولا:'' خوب! وہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں تھے۔ انھوں نے پیانو یہاں اُ تارا اور جب تم چلے گئے تو اسے کہیں اور لے گئے۔''

ایریل ۱۵-۲۹ عیسوی



ماه نامه بمدر دنونهال



''میراخیال ہے وہ قریبی کھی گھر میں گئے ہوں گے۔''بلا تی بولا۔ '' اپنا خیال اپنے پاس رکھو، ہم بغیر ثبوت کے کسی کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے۔" تھانے دارگرج کر بولا۔

وہ واپس روانہ ہو گئے۔ تھانے پہنے کر بلاقی کا بیان لیا گیا۔ بلاقی نے بتایا: '' وہ دوآ دمی تھے۔ایک ادھیڑعمر کا گنجا تھا۔اس کے گال پرموٹا تِل تھا، جب کہ د وسرا ایک نو جوان تھا۔''

تھانے دار بولا:'' ہم تفتیش شروع کر رہے ہیں۔تم ایک ہفتے تک قصبے سے با ہر نہیں جا سکتے۔''

بلا تی پریشانی سے بولا: "میری آج ہی ایک کسان سے بات ہوئی ہے۔اسے آ لو کی بوریاں شالی قصبے جمیجنی ہیں۔''



ماه نامه بمدر د نوتهال

## W/W/PAKSOCIETY.COM

' 'نہیں ،تم قصبے سے قدم با ہرنہیں نکال سکتے ۔ بید میرا تھم ہے۔ اب یہاں سے جا سکتے ہو۔'' تھانے دارنے تھم دیا۔

بلاقی خاموشی ہے اُٹھ کر ہا ہرنکل گیا۔اس کے دوستوں نے جب پابندی کا سنا تو کہنے لگے کہ وہ اپنا کا م کرتا رہے ، تھانے دار کو پتانہیں چلے گا،لیکن بلاقی نے کہا کہ وہ قانون کی ہمیشہ پابندی کرتا رہا ہے۔

ایک ہفتے بعد وہ تھانے پہنچا، اسے دیکھ کرتھانے دار کا منھ بن گیا۔ بلاتی بولا: '' جناب! آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟''

تھانے دار رعب دار کہے میں بولا '' ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔''
سالا نہ میلا بھی شروع ہونے والا ہے ،ہمیں اس کے بھی انظامات کرنے ہیں۔''
'' ہے نے ان لوگوں کے 'اکے بنوا کر پڑوسیوں کو دکھائے ؟'' بلاتی بولا۔
'' سراغ رساں بنے کی ضرورت نہیں ،ہم جانے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔''
تھانے دار غصے سے بولا۔

بلاقی نے کہا''ٹھیک ہے،آپ کا جوول جا ہے کریں،آج میری پابندی ختم ہوگئ۔''
''ہرگزنہیں،تم پرایک ہفتے کی اور پابندی لگائی جارہی ہے۔' تھانے دارگر جا۔
'' پرتو زیادتی ہے، مجھے بتا کیں آپ نے پورے ہفتے کیا کام کیا ہے؟'' بلاتی فصے سے بولا۔

'' یہ ہم نہیں بتا کتے ہم کو چوان ہو، کو چوان ہی رہو اور اب چلتے پھرتے نظر آؤ۔'' بلاقی مایوس سے اُٹھ کر باہرنکل گیا۔

ايريل ۲۰۱۵ عيسوي



ماه نامه بمدر د نونهال

W/W/W.PAKSOCIETY.COM.

بازار میں کسی نے اسے بتایا کہ نیا تھانے دارگشتی کے مقابلے ویکھنے کا بہت شوقین ہے۔ وہ میلے میں ہونے والے مقابلوں کی تیاری کررہا ہے۔ آج کل اس کا زیا دہ وقت اکھاڑے میں گزرتا ہے۔ بلاقی سوچ میں گم آگے بڑھ گیا۔ پچھ دور چل . كرائه اپنا مصور دوست راجر ، اسٹول پر بنیٹا نظر آیا۔ بلا فی كو د مکھ كروہ چېكا: '' آ وُ میاں بلاقی! آج شمص بھی اپنی تصویر بنوانے کا خیال آئی گیا۔''

وہ کئی د فعہ بلاتی سے تصویر بنوانے کا کہہ چکا تھا۔ بلاتی پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا: '' نہیں میں کسی اور کام سے آیا ہوں۔ مجھے دولوگوں کے خاکے بنوانے ہیں۔'' جب خاکے بن گئے تو راجرنے پوچھا: ''پیکون ہیں؟ تم پر بیٹان نظر آ رہے ہو؟'' " یہ چور ہیں۔ ان کی وجہ سے بھے پر قصبے سے باہر جانے کی پابندی لگ گئی

" تم جج صاحب کے پاس جاؤ، وہ شخص جانتے ہیں، ضرور مدد کریں گے۔''راجر نے مشورہ دیا۔

بلا تی بولا:''نہیں میں بھی ذاتی کام سے ان کے پاس نہیں گیا۔ مجھے یہ اچھا ''''

'' خوب! ان باتوں کی وجہ سے تو میں شمصیں تصویر بنوانے کے لیے کہتا ہوں ۔ سنو!تمھاری تصویر بنا کرمیرا شاربھی بڑے مصوروں میں ہونے لگے گا۔''راجرنے کہا۔ بلا قی جھلا کر بولا: ''میرے چہرے میں کیا ہے؟ ہرمحنت کش کا چہرہ ایبا ہی ہوتا ہے۔'' " ہاں، لیکن اکثر ان میں ایمان داری ،حوصلہ مندی اور دوسروں کے کام آنے

Come 1-10 Unit

ماه ناميه بمدر د نونيال

## W.W.PAKSOCIETY.COM

کا جذبہ نظر نہیں آیا۔تمھارے چہرے سے ایک روشنی پھوٹتی ہے جو ..... 'راجرنے کہا۔ '' بس بس زیا ده خوشا مدنه کرو۔'' پیر کہہ کر بلاقی وہاں سے اُٹھ کرچل دیا۔اس نے خاکوں کی اُجرت چیکے ہے ایک برش کے نیچے رکھ دی تھی، کیوں کہ راجر ہر گز اس سے پیے ہیں لیتا۔

راجر چلایا: ''یقین کرو، په بات سے ہے۔''

بلا تی خاکے لے کرعلاقے میں پہنچا اور برابر والے مکان پر دستک دی۔ ایک

عورت نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی:'' مجھے کچھ ہیں خرید نا۔''

'' معاف تيجيے گاميں کھے بيچے نہيں آيا۔''

" پھر کیوں میرا دروازہ بجایا ہے؟ یہاں سے چلتے بنوءتم مجھے شکل سے چور

أع لكتے ہو۔"

بلا تی گھبرا کر بولا: '' میں اینے کچھ رشتے داروں کی تلاش میں ہوں۔ ان کی

شکلیں ایسی ہیں۔ 'اس نے جلدی سے خاک آ گے کر دیے۔

'' عورت بھنا کر بولی:'' بیکی کو ڈھونڈنے کا کون ساطریقہ ہے، میں نے

انھیں جھی نہیں دیکھا۔''اس نے درواز ہ زورسے بند کر دیا۔

بلا تی نے آہ بھری اورشر مندہ ہو کر سر کھجانے لگا۔ پہلے گھر میں ہی جھاڑ بڑگئی تھی۔ ابھی دونوں جانب دس دس گھروں میں بھی جانا تھا۔ آخروہ ہمت کر کے آ گ بڑھا۔ اس نے ہر دروازے پر دستک دی۔ پچھلوگوں نے ناراضگی سے اور پچھ نے ا خلاق ہے بات کی ،لیکن کوئی بھی خاکوں کونہیں پہچانا۔ بلاقی بہت تھک گیا تھا ،لیکن

ايريل ١٥١٥ ٢٤ عيسوي



ماه نامه بمدر د تونيال

## W.W.PAKSOCIETY.COM

اس نے ہمت نہیں ہاری۔ان میں ایک مکان بالکل بند تھا۔ بلا تی نے سے عزم کے ساتھ مکان کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ دروا زے پر تالالگا ہوا تھا۔ اس نے کھڑ کیوں پر قسمت آ ز مائی۔ وہ بھی بند تھیں ،لیکن ایک کھڑ کی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈ ال کر چٹنی کھول لی۔ اندر دھول اور جالے نظر آرہے تھے۔ بلاقی کو خیال آیا کہ اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونا ٹھیک نہیں ،لیکن مجبوری تھی۔ وہ اُچھل کر کھڑ کی پر چڑھا اورا ندراُ تر گیا ،لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر مایوس ہوکر باہر آیا اورسوچ میں کم چلتا ہوا پچھلے جھے میں نکل آیا۔ پچھلی دیوار کے ساتھ درختوں کا ایک جھنڈ تھا،جس ہے مکان کا ایک حصہ حجیبے گیا تھا۔ دیواروں پر بیلیں بھی چڑھی تھیں۔ بلاقی درخوں کے درمیان سے آگے بڑھا۔وہاں اندھرا چھایا ہوا تھا۔اچا تک اسے ایک درخت کے پیچیے دیوار میں ایک چھوٹا دروازہ نظر آیا۔ اس نے پُر خیال انداز میں گردن ہلائی۔ در وازے پرمٹی جمی ہوئی تھی۔لگتا تھا عرصے سے بند ہے۔ بلا قی زبین کا جائز ہ لینے لگا۔ آخراہے ایک تازہ نشان نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ اس کے چہرے پر محرا ہٹ آگئی۔اس نے بلیں اور پتے ہٹائے اور دروازہ کھول کر مچھلی گلی میں نکل آیا۔ وہ ساتویں شاہراہ تھی۔اس کا دل کہہ رہا تھا کہ چور وہیں کہیں جھے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیرگلی کا جائزہ لیتار ہا پھروالیں لوٹ گیا۔ ا گلے دن بلا تی صبح سورے ہی وہاں چلا آیا اور ایک گھر کے یا ہر گھنی جھاڑی میں حصیب کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک موٹی جا در بھی ساتھ لایا تھا۔گلی میں ابھی ساٹا تھا۔ اس وفت ایک سبزی فروش آ واز لگا تا ہوا آیا۔ پچھ لوگوں نے اس سے سبزی خریدی۔

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي



ماه ناميه بمدرد نونهال

بلا تی اٹھیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ جھاڑیوں میں چھپنا آ سان نہیں تھا۔موئی چیو نٹیاں اور گرگٹ اِ دھراُ دھر بھا گتے پھر رہے تھے۔ پھر ایک خوف ناک کتا بھی آ نکلا۔ بلا تی نے جلدی سے اپنے او پر جا در ڈال لی اور زمین سے چیک گیا۔ کتا کچھ در اس کے قریب رکار ہا، پھر بھونک کرآ گے بڑھ گیا۔ بلاتی پھرنگرانی کرنے لگا۔لوگ اب اپ كامول برجانے لگے تھے۔ بلاتی اٹھیں غورسے دیکھ رہاتھا۔ آخروہ كام ياب ہوا، تنیرے گھرسے وہ گنجا آ دبی موٹر سائکل پر ہاہر نکلا اور تیزی سے روانہ ہو گیا۔ بلاقی نے خدا کاشکرا دا کیا اور تھانے کی طرف چل دیا۔

بلا تی تھانے پہنچاتو وہاں تھانے دارمیٹنگ میں مصروف تھا۔ بلاتی ایک گھنٹے تک انظار كرتار ہا-آ خرتھانے دار ہا ہرآيا۔ بلاتی نے كہا: "ميں نے چوروں كاسراغ لگاليا ہے۔ تھانے دارنے حقارت سے اسے دیکھا اور بولا:'' میرے پاس ابھی بالکل وفت نہیں ہے۔ ' یہ کہہ کروہ با ہرنکل گیا۔

بلاتی نے افسوس سے گردن ہلائی اور بر برایا: " دوست! تم اپنا کام کرنا

وہ کوئی ترکیب سوچتے ہوئے گھرلوٹ رہا تھا کہ راستے میں اے اپنا ایک کو چوان دوست نظر آیا۔ وہ دوسرے قصبے میں کام کرتا تھا۔ بلا تی اے دیکھ کر چونک اُٹھا۔ اس نے کو چوان کو جانے کی دعوت دی۔ دونوں جانے خانے میں آبیٹھے۔ إدهرأ دهر كى باتوں كے بعد بلاتى نے اس كے وہاں آنے كا سبب يو چھا۔ وہ بولا: "يہاں سے پچھسامان لے كرجانا ہے۔ايك آدى نے مجھے بلايا ہے۔اس كاكہنا ہے



ماه نامه بهدر د نوتبال

کہ اس قصبے کے کو چوان ہے ایمان ہیں۔ٹھیک طرح کا منہیں کرتے۔'' '' ہاں میں سمجھ گیا۔ وہ ایک گنجا آ دمی ہے۔ اس کے منھ پر تِل ہے اور وہ

ساتویں شاہراہ پررہتاہے۔''بلاتی نے ہوامیں تیرچھوڑا۔

'' ہاں ،لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟'' کو چوان نے پوچھا۔

بلا تی پُر جوش کہجے میں بولا: '' وہ کچھون پہلے ایک کو چوان سے جھکڑ رہا تھا۔ میں

نے نے جاؤ کرایا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ میں ابتم لوگوں سے کا منہیں کراؤں گا۔''

''اجھا،ای لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔'' کو چوان نے کہا۔

بلاقی نے یو چھا: ''ہاں ، ہم کب اس کا کام کرو گے؟''

کو چوان نے کہا:''کل مجے دس بجے۔''

'' ٹھیک ہے کل سے میلا بھی شروع ہور ہاہے ، راستے پر بہت ہجوم ہو گا۔تم بھھی ذ را دھیان سے جلانا۔''بلاقی بولا ، پھروہ وہاں ہے اُٹھ گیا۔

د وسرے دن وہ پھر جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک کمبا ڈیڈ ا بھی لا یا تھا۔ دس ہے بلاتی کے دوست کی بھی گلی میں داخل ہوئی اور تیسر ہے گھر کے آ گے آ کررک گئی۔ بلاقی تیار ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں چور کیڑے میں لیٹا پیانو باہر نکال لائے۔ وہ تیزی ہے بھی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ بلاقی اُچھل کر جھاڑیوں سے باہرآ گیااور چلآ کربولا:''رکودوستو!ایی بھی کیا جلدی ہے؟'' وہ اس کی آ وازس کرا مچل پڑے۔ بلاقی ڈیڈ الہرا تا ہوا ان کی طرف بڑھ

ر ہاتھا۔ان کے منھ جیرت سے کھلے تھے۔ پھروہ چو نکے اور دونوں نے مل کر بلاقی پر

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي



ماه ناميه بمدر د نونهال

حملہ کیا۔ بلا تی لاٹھی جلانا جانتا تھا۔ وہ تیزی سے ڈنڈا گھمانے لگا۔ وہ دونوں بلا تی کے نز دیک نہیں آپار ہے تھے۔

بلاتی بولا ''تم لوگوں کی وجہ سے میں نے بہت پریشانی اُٹھائی ،ابتم بھی تھوڑی تکلیف برداشت کرو۔''

ڈ نڈاگھوم کر شخیج کے سر پرلگا، وہ چکرا کر گرگیا، پھرلڑ کے کا بھی یہی حشر ہوا۔ بلاقی ، کو چوان سے بولا:'' دوست میں تمھارا نقصان پورا کروں گا۔انھیں باندھنے میں میری مدد کرو۔''

دونوں نے مل کران کے ہاتھ پاؤں باند ھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔

اُدھر تھانے کے باہر اخباری نمائند ہے بھی موجود تھے۔ اٹھیں بلاتی نے خط کے ذریعے
سے بلایا تھا، کیکن تھا نے دار غائب تھا۔ وہ انظار کرنے گئے۔ بچھ دیر بعد تھائے ار
آ پہنچا اسے پتا چل گیا تھا کہ پیا نو کے چور پکڑے گئے ہیں، لیکن اخباری نمائندوں کو
د کیچہ کراس کا منھ لئک گیا۔ وہ سارے رائے پلان بنا تا آیا تھا کہ کس طرح اس کام یا بی
کواپنے کھاتے ہیں ڈالے گا۔ بلاتی کو وہ دو درھ میں ہے کھی کی طرح نکال پھیئنا چاہتا
تھا۔ خیرسب اندر داخل ہوئے۔ بلاتی نے بتایا کہ اس نے چوروں تک پہنچنا چاہتا
کیا کیا پاپڑ سلے۔ وہ اخباری نمائندوں سے نخاطب تھا۔ تھانے دار منھ لاکائے ہیشا
تھا۔ بلاتی نے کہا: ''دوستو! ان چوروں تک پہنچنا پچھ مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے لیے
ضروری تھا کہ آ دمی اپنے کام سے مخلص ہوا ور اپنے فرض کوٹھیک طرح ا دا کرے۔''
چوروں نے اپنے جرم کا اقرار کرلیا۔ انھوں نے بتایا کہ پیا نو کا سودا ہو چکا تھا۔

ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه جمدرد تونهال

جیسے ہی وہ دوسرے قصبے میں پیانو پہنچاتے ،انھیں پیسےمل جاتے۔اخباری نمائندے بلا تی ہے۔ سوالات کررہے تھے، جن کا جواب وہ خوشی خوشی دیے رہا تھا۔ پھروہ چہک کر بولا: '' جناب تھانے دارصاحب! بجین میں مجھے موسیقی کا بہت شوق تھا۔ میں نے سیھی ... بھی تھی۔ کیا آپ مجھے اس عظیم پیا نو پرایک دھن بجانے کی اجازت ویں گے؟'' تھانے دارغصے سے اسے دیکھنے لگا۔

كو كى بولا: ''بلا تى ! تم اس پركيسى دُهن بجانا جا ہے ہو؟ ''

بلا قى بولا: ' ' ميں ان فرض شناس لوگوں كوخراج تحسين پيش كرنا جا ہتا ہوں ، جو بھی اینے فرض سے غافل نہیں ہوتے تھے،افسوس آج وہ ہم میں موجو دنہیں ہیں۔

لوگ اس کے طنز کو بچھ کرمسکرانے لگے۔ تھانے دار کا منھ بچھاور لٹک گیا تھا۔

پھرسب وہاں ہے اُٹھ گئے۔ چوروں کوجیل بھیج دیا گیا تھا۔

ا گلے دن تھانے دارکواعلا حکام کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، جس میں ا سے سخت ڈ انٹ ڈ بٹ کی گئی تھی ، ساتھ ہی تباد لے کے احکامات بھی تھے اور اس کا عہدہ بھی تم کر دیا گیا تھا۔ ایک خط میاں بلاقی کو بھی ملاتھا۔ جس میں اس کی خوب تعریف کی گئی تھی۔ ساتھ ہی اے پیش کش کی گئی تھی کہ اگروہ جا ہے تو اسے خفیہ یولیس میں عہدہ دیا جاسکتا ہے۔ خط پڑھ کر بلاقی ہنس پڑا۔ اس نے جواب میں لکھا تھا: '' جناب! میں پیدائشی کو چوان ہوں ، میرا باپ بھی ایک کو چوان تھا۔ مجھے اپنا کام بہت پند ہے آپ کی پیش کش کاشکر یہ۔''

444

MY ماه نامه بمدرد نونهال 12 to 10 121

ضياءالحن ضيا

كتاب سے پیار

بیارے بچو! ونیا میں ہوتا ہے نام کتابوں سے

سے ہے دیکھو بن جاتا ہے بگرا کام کتابوں سے

پڑھنے والے سارے جہاں میں اُونچار تبہ پاتے ہیں

پچھتاتے ہیں آخر وہ جو پڑھے بنا رہ جاتے ہیں

علم جو حاصل کرلو کے تو اُلجھن حل ہوجائے گ

بچو! کتابوں ہی کی روشنی تم سب کے کام آئے گ

وُنیا بھر کی معلومات کتابوں ہی سے ہوتی ہے

اک اک حرف بچھ کر پڑھناءاک اک حرف ہی موتی ہے

جس کو کتابوں سے ہے اُلفت عالم وہ بن جاتا ہے

دنیا بھر میں بہت ہی اچھا آدمی وہ کہلاتا ہے

ضیا کتابیں پڑھتے رہنا، ذہن گشادہ ہوتاہے

منزل تک جانے کے لیے روش اک جادہ ہوتا ہے

ار مل ۲۰۱۵ عیسوی

FOR PAKISTAN



ماه ناميه بمدر د نونهال

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM.

زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور اچھی اچھی مختفر تحریریں جو آپ پڑھیں، وہ صاف لقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کا بی ہمیں بھیج دیں، مراية نام كے علاوہ اصل تحرير لكھنے والے كانام بھى ضرور لكھيں۔

علم در يج

كهايك مرتبه دن و حلے ميں نے ايك بي کو دیکھا جو تمع ہاتھ میں لے کر جارہا تھا۔ میں نے اسے روک کر پوچھا'' بیٹے! تم بناسکتے ہو بیروشنی کہاں سے آرہی ہے؟" لڑ کے نے میراسوال سنتے ہی چھونک مار کرشم بچھا دی اور کہا: '' کیا آپ بتا کتے ہیں کہ روشی کہاں چلی گئی؟ تو میں بتا دوں گا كەردىشى كہاں سے آر بى تھى \_'

خواجہ حسن بھری کہتے ہیں کہ میں اس لڑ کے کا جواب من کرلا جواب ہو گیا۔

علامه اقبال اور بدنما مكان

مرسله: سيده اربيه بتول ، كراچي ۱۹۲۲ء میں اقبال ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مکان بدنما اور خت حالت میں تھا۔ کرایہ بھی یونے دو سو حضرت خواجہ حسن بھریؓ فرماتے ہیں رہے، جو کہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا۔

سورة الكوثر

مرسله: افراح سجاد، راولینڈی سورة الكوثر قرآن حكيم كى سب سے چھوئی سورت ہے جب کہ سورۃ البقرہ سب سے بروی سورت ۔اس سورت میں نی کریم پراللہ کے فضل وانعامات کا بیان ہے۔آپ کے صاحب زارہ کے انقال پر کفارنے آپ کو بے نام ونشان ہونے کا طعنہ دیا۔ اس پر پیسورۃ نازل ہوئی جس میں آپ کے دشمنوں کے بے نام ونشان ہونے کی خبر دی گئی ہے اور آپ کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔

حفزت خواجه حسن بفرئ مرسله: عائشه محمة خالد قريشي بحمر

اير على ١٥١٥ عيسوي



ماه نامه بمدرد نونهال

## WWW.PAKSOCIETY.COM

بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوسکتا ہے۔ علامہ اقبال دور حاضر میں اسلام کی بہترین تشریح کرتے تھے، کیوں کہ اس ز مانے میں ان سے بہتر اسلام کوسی نے نہ سمجھا۔ مجھےفخر حاصل ہے کہ ان کی قیاد ت میں ایک سیاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے زیادہ و فا دار، ر فیق واسلام کاشیدا کی نہیں دیکھا

کیاآپ جانے ہیں؟

مرسله : زین علی ، بھٹائی کالونی ، کراچی 🖈 بچھو اپنی مال کو مار کر پیدا ہوتا ہے۔ الم نیوزی لینڈ میں سانپ نہیں یائے جاتے۔ ﴿ کے کوسرخ اور سبزرنگ نظر نہیں آتا۔ 🖈 سفید ہاتھیوں کی زمین تھائی لینڈ کو کہتے ہیں۔

دوستوں میں کسی نے آپ سے کہا: "حضرت بيمكان كسي بھي وقت گرسكتا ہے۔" علامہ ا قبال نے اس شخص کی بات اطمینان سے سی اور جواب دیا:'' ہاں! پیہ مکان میری دعاؤں سے قائم ہے۔''

یو چھا گیا:''آ پاتنا کرایہ بھی دیتے ہیں اس مکان کا ، ای کرائے میں اس ہے بہتر مکان مل سکتا ہے۔''

ا قبال نے جواب دیا: ''خوب! آپ تھیک کہتے ہیں الیکن آپ کوئبیں معلوم کہ بیا مكان ايك ہندو ہيوہ كا ہے، جس كے بچوں کی گزر او قات ای مکان کے کرائے پر ہے اور مجھے مید مکان خالی کرنے یا کراہ م کروانے میں شرم آتی ہے۔"

علامه اقبال قائد اعظم كي نظريس مرسله: زينب ناصر، فيمل آباد ایک موقع پر قائد اعظم نے کہا کہ کا اصلی ہیرایانی میں نظر نہیں آتا۔

علامہ اقبال نے آپ کے سامنے ایک کا" مینتہ الاولیاء "پاکتان کے شہر واضح اور سیح راستہ رکھ دیا ہے، جس سے ماتان کو کہتے ہیں۔

ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه مدر د نونهال

## WWW.PAKSOCIETY.COM

و مکھآ ج کیا ہور ہاہے۔ متنقبل نے زور دے کر کہا:'' تُو پیہ خیال نہ کر کہ کل تو نے کیا ، کیا تھا اور آج أونے کیا کیا ہے۔ آج کی زندگی تو گزر جائے گی تُوکل کی سوچ اور ایساعمل کر کہ میں تیرے لیے روشن ہوجا وُں۔ عقل نے انسان کو اُلجھنوں سے نكالتے ہوئے كہا:" اے انسان اگر تُو کام یا بی جا ہتا ہے تو تینوں کو پیش نظر رکھ کرزندگی گزار۔''

سنهر ہے حروف مرسله: روپینه ناز، کراچی شاه عبداللطيف بعثائي كيت بين: ''اگر کسی کے ساتھ و فاکر نی ہوتو ساحل پر لگی گھاس کی طرح کرو۔ جب بھی کوئی ڈو ہے ہوئے اس کا سہارا لے تو وہ اس کو حال نے کہا:'' تُو ماضی اورمستقبل کو بچالیتی ہے۔ یا خود بھی کنارا چھوڑ کر ساتھ

ميري كريا مرسله: منابل فاطمه، حيدرآ باو میری گزیا دیکھیں آپ نام نہ اس کاپوچیس آپ نیلی آئھیں ، بھورے بال ہونٹ گلائی ، گورے گال گردن تیلی ، چھوٹی ناک سبر دویشه ، شرخ فراک سیندل اس کی واه جی واه او کی ایر هی ، رنگ ساه بھے پر رکھ کر اپنا ہاتھ رات کو سوئے میرے ساتھ ماضي \_حال \_مستقبل

. مرسله : اربیدانساری ، کراچی ماضی نے چیکے سے انسان سے کہا: ''تُو مجھے یا د کرمیں تیری زندگی بنا دوں گی۔'' چھوڑ اور بیمت سوچ کہ کل کیا ہوگا، یہ ڈوب جاتی ہے۔''

المرام الريل ١٥١٥ عيموي



ماه نامه بهدر د نونهال

#### W/WW.PAKSOCIETY.COM

سے زمین پر بھی روشنی ہوجاتی ہے۔ جاند کے بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کی روشیٰ میں بھی فرق پڑتار ہتا ہے۔

مرسله : تورالحدى اشفاق مير بورخاص 🖈 جب کوئی انسان کسی ہے دوئی کرتا ہے تو گویاوہ دوست کامحافظ بن جاتا ہے۔ ا قابلِ اعتاد دوست سے تنہائی بہتر

اللہ فضول بحث بہترین دوست سے جدا

کردی ہے۔ 🖈 تمهارا عیب بتانے والا تمهارا حقیقی

دوست ہے۔

☆ دوست کی محبت آ زمانے کے بجائے اینی محبت آ ز ماؤ، جواینے دوست کو چھوڑ تا ہے وزہ رشمن کوقوت ریتا ہے۔  $\triangle \triangle \triangle$ 

تحري: مشتاق احديوسفي مرسله: فا كهه عماسي ، ناظم آباد ، كراچي سانپ کا زہر کینچلی میں اور بچھو کا وُم

میں ہوتا ہے۔ پھو کا زہر ڈیک میں ہوتا

ہے اور پاگل کتے کا زہر زبان میں ہوتا

ہے ۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر

ول میں رکھتا ہے۔ مشاق احدیوسی کی کتاب "آب کم" سے

مرسله : ارسلان الله خان ، حيدرآ باد جا ند نظام مسی کا ایک اہم رکن ہے۔ جاند زمین کا سب ہے قریبی سیارہ ہے۔ یہ زمین ہے تقریباً دولا کھ جالیس ہزارمیل کے فاصلے پرخلامیں گردش کررہا ہے۔اس کا قطر دو ہزار ایک سوساٹھ میل ہے۔ بیہ سوج کی روشن میں چکتا ہے اور اس کی چک کاعکس زمین پر پڑتا ہے، جس کی وجہ



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ماه ناميه جمدر د نونهال









یکا یک انجینر نے افسر سے کہا: ''سر! مجھے اپنا کوٹ لینے جانا ہے۔'' ا فسرنے پوچھا: ''کوٹ آپ کہاں جھوڑ آئے ہیں؟"

انجينتر نے کہا: ''کراچی میں۔'' موسله: تينب ناصر، فيمل آياد

😊 ایک عورت نے ڈاکٹر سے فون پر كہا: " ڈاكٹر صاحب! ميرے شوہر كے گلے میں سلائی مشین کی سوئی کچنس گئی ہے۔ پلیز جلدی ہے آئیں۔"

ڈ اکٹر:'' گھبرانے کی بات نہیں ۔ میں ياني من بين آتا مول "

دومنٹ بعد عورت نے ڈاکٹر کو دوبارہ فون کیا:'' ڈاکٹر صاحب! اب آنے کی تکلیف نہ کریں، جھے دوسری سوئی مل گئی ہے۔" **حوسله** : محدا ساعیل عبدالرشید، کراچی

ا ایک چریل بیونی پارا گئی اور بال ورست کرنے کے لیے کہا۔

و ایک صاحب فرانس سے لوٹے تو خوب مز لے کراینے دوستوں کو فرانس کی باتیں سائیں۔ان کے ایک دوست نے یوچھا: " بيه بتائي كه آپ كوفرانسيسي نه جانے كى وجه ہے کوئی پریشانی تونہیں ہوئی۔''

انھوں نے کہا: "دنہیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ، البتہ جن لوگوں نے مجھ ہے بات چیت کی ان کو بہت تکلیف ہوئی۔"

**حوسله** : الوني توريحه مرى

😅 مریض: ڈاکٹر ہے:'' ڈاکٹر صاحب! آ پ نے جو دوالکھ کر دی تھی وہ کہیں نہیں

ڈ اکٹر:''اوہ! میں دواتو لکھنا ہی بھول گیا، بہتو میرے دستخط ہیں۔"

عوسله : عبيدالحن ،حيدرآ ياو

🕲 ایک انجینر گلگت کے علاقے میں سوک بنانے کے کام کی تگرانی کرر ہاتھا۔ سر دی کا موسم تھا۔ برف گرر ہی تھی۔

12-10 Jege



ماه نامه بمدرونونهال

بیومیش نے اس کی طرف و کھیے بغیر باکنیں ہیر کے دیے ہیں ۔'' کہا:" بعد میں آنا ،ابھی وفت نہیں ہے" موسله : مبك اكرم ، ليافت آياد چریل نے کہا: "اپنا سریبیں رکھ کر 😅 خاتون نے دکان میں سوئٹر کو جار ہی ہوں۔ بال کاٹ دینا۔سر بعد میں ألٹ بلیٹ کر دیکھنے کے بعد یوچھا:'' کیا آكرلے جاؤں گی۔'' ا ہے بارش میں بھی پہن سکتے ہیں؟'' بین کر بیونیش نے چڑیل کی طرف وو کیوں نہیں!" سیز میں نے کہا: دیکھاا ور بے ہوش ہوگئی۔ "سویٹر بھیڑ کی اون سے بنایا گیا ہے۔ آپ نے بھی کسی بھیڑکو بارش میں چھتری موسله : ماه تور ایرار، ایک كرتو جاتے نہيں ديکھا ہوگا؟" 😅 ایک سیز مین نے ایک لاکی کو سینڈل کی قیمت یا نج سوریے بتائی ، مگرلڑ کی کے یاس صرف تین سوریے تھے۔لہذا اس

موسله: وجيمتين، تارته كرايي

@ ایک صاحب بچاس سال سے گاؤں میں ایک ہی مکان میں رہ رہے تھے۔ایک روز وہ اچا تک برابر میں خالی ہونے والے مکان میں منتقل ہو گئے۔گاؤں کا اكلوتا اخبارى ربورٹروجہ يو چھنے كے ليے ان کے پاس جا پہنچا۔

"بس کیا بتا وُں۔" وہ صاحب مُصندُی سائس لے کر بولے ۔" خانہ بدوشی کی سیز مین نے مسکراتے ہوئے کہا: ''وہ عادت مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں۔'' ضرورا عے گی، میں نے اے دونوں جوت موسلة: کول فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ٹاؤن

نے وہی ریے سیز مین کو دیے اور کہا: '' باقی روسور ہے کل آ کر دے دوں

گی۔''سیز مین نے رہے لے کرسینڈل کا ڈیالڑی کے حوالے کر دیا اور وہ جلی گئی۔ د کان کے مالک نے سیز مین پر غصہ كرتے ہوئے كہا: "متم بہت بے وقوف ہو،اب وہ مجھی نہیں آئے گی۔''

ماه نامه بمدرد نوتهال

ايريل ۲۰۱۵ عيسوي

### W/WW.PAKSOCIETY.COM

جہاں خواتین بیٹھی تھیں۔ جن کو دیکھتے ہی خواتین کی چینیں نکل گئیں۔ ایک بزرگ خاتون نے ان سے وضو کرنے کے لیے کہا۔ خواتین وضو کرکے آئیں تو جن کی چینیں نکل گئیں۔

مرسله : مصله محرطا برقريش ، تواب شاه

و دوعورتیں پیڑ کے نیجے بیٹھی بہت در سے باتیں کر رہی تھیں۔ اچا تک پیڑ سے

ایک آم نیچ گریزا۔ ایک عورت حیران ہوکر بولی:''جنوری کے مہینے میں آم؟''

آ م چوکر بولا:''تمھاری با تیں سن سن کریک گیا ہوں۔''

عوسله: مريم عبدالرب، جكرنا معلوم

ف مالک مکان (کرائے دار ہے): "آپ کے بیٹے نے اس کمرے کی ساری دیواریں پنسل سے خراب کردی ہیں۔" کرائے دار: "آپ ہی نے تو کہا تھا

لہ بیڈرائنگ روم ہے۔'' معاملات اسفن اسان

موسله: استدیار، نواب شاه

کلاس میں استاد نے شاگرد سے کہا:

"تمھاری پتلون کی ایک جیب میں ایک ہزار

ریداوردوسری جیب میں دو ہزارر بے ہوں

تو تمھارے پاس کل کتنے رو بے ہوئے؟"

طالب علم نے گھبرا کر جیبوں میں ہاتھ

ڈ التے ہوئے کہا: "کہیں میں ابو کی پتلون

تو نہیں پہن کر آگیا۔"

موسله : سيده اربيه بتول ، لياري ثاؤن

ایک آدمی کراچی سے پیناور جارہاتھا۔
راستے میں بس زکی۔وہ پانی لینے چلاگیا۔
استے میں دوسری بس آگئ جو پیناور سے
کراچی جارہی تھی۔وہ اس بس کی حجبت پر
بیٹھ گیا۔اس نے نینچ کھڑکی میں بیٹھے ایک
بیٹھ گیا۔اس نے بینچ کھڑکی میں بیٹھے ایک
آدمی سے پوچھا:''کہاں جارہے ہو۔اس

وہ کہنے لگا:''واہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ ینچے والے کراچی جارہے ہیں اوراو پروالے پشاور۔''

مرسله: رملدر يحاب، يهاول يور

🕲 شادی کی ایک تقریب میں جن آگیا،

ایدیل ۱۵۱۰۲ عیسوی



ماه نامه بمدرد نونهال

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety









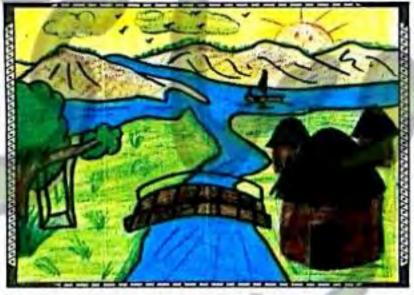

محمرحسان رضاخان ، واه کینٹ





[سیده اریبه بنول ، لیاری ] [عبر کامران ، اور نگی ٹاؤن ] [ فاریب صهیب ، ناظم آباد

ایریل ۱۵ ۲۰۱۹ عیسوی



ماه نامه بمدرد نونهال



# بلاعثوال انعاى كهافح



اس مكان ميں داخل ہونا ،اس كے ليے بہت آسان ثابت ہوا۔ يہاں كوئى ا نا ڑی چور بھی آ سانی ہے گھس سکتا تھا۔ مکان کی ایک کھڑ کی تھلی تھی۔ وہ اُ حچل کر کھڑی پر چڑھا اور اندر جھانکنے لگا۔ اس کی آئکھیں چند کمحوں میں کمرے کے ا ندهیرے سے مانوس ہوگئیں۔وہ احتیاط سے اندرکود گیا۔ بیخواب گاہ تھی۔وہ دیے قدموں آگے بڑھااور چھوٹی می ٹارچ سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔اسے اپنے مطلب کی کوئی چیزنظرنہیں آئی۔وہ دوسرے کمرے میں آگیا۔اتفاق سے دوسرے کمرے کا دروازہ بھی بندنہیں تھا۔ یہاں اسے ایک الماری دکھائی دی۔ اس نے ہینڈل گھمایا،

12 to 10 121



ماه ناميه بمدر د نونبال

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

لین الماری میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی اس میدان میں نیا تھا،لیکن اس نے اپنی چوری کی ابتدا ما ہرا نہ انداز میں کی تھی۔ اس کا اصول تھا کہ جس گھر میں چوری کرو، پہلے الماریوں کی تلاثی لو، پھرکسی اور چیز پرنظر ڈالو۔ وہ الماری کھو لنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تالا خاصا پیچیدہ معلوم ہوتا تھا۔ خاصی مشقت کے بعد بھی نہ کھلا۔ اس کی پیٹانی بھیگ گئے۔اس سے پہلے اسے کوئی الماری کھو لنے میں اتنی دِقت نہ ہوئی تھی ، مگروہ ایک ماہر کاری گرتھا۔ اس نے پیثانی سے پینا یو نچھا اور دوبارہ کام میں

اس نے ہمت ہارنانہیں سیکھا تھا۔اس کی محنت را پیگا ں نہیں گئی اور تا لا ایک ہلکی سے کلک کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے بینڈل کھمایا تو الماری آرام سے کھل گئی۔ الماری تھلتے ہی اس کی آئیس چندھیا گئیں۔سامنے ایک سنہرے رنگ کا ڈیا موجو دتھا۔ یقیناً اس میں زیورات ہوں گے۔اس نے اپنے کندھے سے لئکا بیک اُتارا ..... اور زیورات کا ڈیا بیک میں ڈال دیا۔الماری کے اندرایک چھوٹی سی درازتھی ، وہ بھی ا یک دو بارکوشش کرنے سے کھل گئی۔ دراز میں موجود نوٹوں کی گڈیاں و کیھے کرتو اس کی با چھیں کھل گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کی رات اتنی اچھی ثابت ہوگی ۔ وہ دل ہی دل میں خود کوشاباش دے رہا تھا۔ نوٹوں کی تمام گڈیاں اس نے اپنے بیک میں ڈال لیں ،جس سے اس کے بیک کاوزن کئی گنا بوھ گیا۔وہ زیادہ لا کچی بھی نہیں تھا۔ جو پچھ آسانی سے ہاتھ لگتا ،ای پر ہی اکتفا کر لیتا اور آج تو بہت کچھ ہاتھ لگ گیا تھا۔ پھر بھی اس کے دل میں مزید تلاشی کا خیال آیا۔ ابھی کمرے میں بہت کچھ

ایریل ۱۵-۲۹ عیسوی





مل سکتا ہے مجھے کچھ دیر اورٹھیرنا جاہیے۔ دل سے ایک آواز آئی ، مگر اس نے اپنے دل و د ماغ پرلا کچ کو حاوی نہ ہونے دیا اور وہ بیک دوبارہ کندھے پر ڈال کرمڑا۔ ابھی وہ ایک قدم ہی چلاتھا کہ کمرہ یکا یک روشنی ہے نہا گیا۔ سارے بلب ایک ساتھ جل أشخے تھے۔ساتھ ہی ایک آ واز سنائی دی:'' کون ہوتم؟ اوراس وفت یہاں کیا

وہ جم کررہ گیا۔ دل کی تیز ہوتی دھڑ کن اسے صاف سنائی دینے لگی۔اسے ایسا لگ رہاتھا کہ اس کی دونوں ٹائلیں نا کارہ ہوگئی ہوں۔اس نے آواز کی سمت ویکھا۔ کمرے کے دروازے پرایک بڑی عمر کی عورت کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پیتول بھی تھا،جس کا رُخ اسی کی طرف تھا۔

ماه نامه بمدرونونهال 12 to 10 12 Junes

'' تم یہاں کس طرح واخل ہوئے؟''عورت نے تیز کہجے میں کہا۔ان الفاظ نے اسے بُری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شایدوہ گھر میں اکیلی تھی۔ چند قدم اندر آ کر اس نے دوبارہ کہا:''تم اپنے متعلق کہہ بھی کیا سکتے ہو؟ میراخیال ہے کہ میں پولیس کو بلالوں ۔'' و ہ فون کی طرف بڑھی ۔

'' 'نہیں ، یہ نہ کیجے ……'' اس نے مضبوط کہج میں بات کرنی جا ہی ،کیکن اسے ا بني آ واز اليي لکي جيسے کو ئي خوف ز د همخص گھگھيا ر ہا ہو۔

' و کیوں نہیں؟'' وہ عورت پھٹا گئی:'' کیا میں نے شھیں ریکے ہاتھوں نہیں

يكرا.....كياتم انكاركر سكتة مو؟"

...کیاتم انکارکر سکتے ہو؟'' ''نہیں ......آپ میرا مطلب نہیں سمجھیں ۔'' اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ

'' میں کیانہیں مجھی ؟''عورت تیز لہجے میں بولی۔

" مم .....ميرا مطلب يه ہے كه ميں دراصل ايبا كرنے پر مجبورتھا۔ميرى مالى حالت بہت خراب ہے۔' وہ اپنی بات مؤثر انداز میں بیان کرنا جا ہتا تھا۔ اس کا ذ بن بھاری بھر کم الفاظ ڈھونڈنے لگا:'' مجھے اس بحر مانہ حرکت پرمیرے خراب مالی طالات نے مجبور کیا ہے۔''

وہ دهیرے سے مسکرائی:'' بیرایک سای بیان ہے ۔ شایدتم نے ٹی وی پر سیاست دا نو ں کی تقریریں بہت سی ہیں ۔''

یہ اچھی بات تھی کہ اس نے ابھی تک میلے فون کو ہاتھ نہیں لگایا تھا،کیکن اس کے

اير ل ١٥١٥ عيسوي

ماه نامه بمدر د نونهال

#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

پیتول کا زُخ چور کی طرف تھا۔

وہ بولا:'' یقین سیجے ..... میں نے ملازمت حاصل کرنے کی بہت کوشش کی ، لکین ملازمت نہیں مل سکی ۔ آپ جانتی ہیں کہ بےروز گاری کتنی ظالم چیز ہے۔ میں کوئی چھوٹا موٹا کار باربھی شروع نہیں کرسکتا۔ میں اصل میں موٹر مکینک ہوں ، میں چورنہیں بنا جا ہتا تھا۔ سوچا تھا، چندگھروں میں چوری کر کے پچھر قم حاصل ہوگی تو چوری سے بمیشے کے لیے تو بہ کرلوں گا اور کوئی حجوثا موٹا کا ربار شروع کروں گا۔'' اس نے ہاتھ ملتے ہوئے مزید کہا:''ہاں ،ایک بات اور ہے میں غریبوں کے ہاں چوری نہیں کرتا۔ صرف امیر دں کی کوٹھیوں پر جاتا ہوں،خصوصاً آپ جیسے امیر وں کی کوٹھیوں پر۔ آپ لوگ نقصان بر داشت کر سکتے ہیں ،غریب نہیں کرسکتا۔''

'' نقصان تو نقصان ہی ہوتا ہے ،غریب کا ہویا امیر کا۔ اسے کوئی برواشت نہیں کرسکتا۔' عورت نے سوچ مین ڈو بے ہوئے کہے میں کہا۔

وہ کچھ در عورت کی طرف دیکھتا رہا، پھراس نے سر جھکالیا۔عورت کے تیور خطرناک معلوم نہیں ہوتے تھے ،لیکن سوال وجواب کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا۔ '' کیاتم واقعی کوئی کام شروع کرنا جاہتے ہو؟''عورت نے زم لہجے میں کہا۔ " بالكل ..... بالكل ..... " اس كے مردہ چبرے پرتازگى تھيل گئى: " ميں موٹروں کا کام خوب جانتا ہوں۔اس کے علاوہ گاڑیوں انجنوں کی مرمت بھی کرسکتا

" مارے پاس تین کاریں ہیں۔"عورت نے بولنا شروع کیا:" اتفاق ہے



نتیوں خراب ہیں۔ ہمارے پاس گھاس کا منے کی چندمشینیں بھی ہیں۔تم اپنے کام کی ابتدا ہماری موٹروں سے کر کتے ہو، کیا خیال ہے؟"

وہ جیران رہ گیا۔ا ہے اپنی ساعت پریقین نہیں آ رہا تھا۔

'' میں تم پر بھروسا کر رہی ہوں۔'' عورت بولی:'' اب تم جا سکتے ہو۔ دو دن بعدیہاں آ کرمیرے شوہرے مل لینا۔ میں ان سے کہددوں گی کہتم میری سہیلی کے

بھائی ہو۔''وہ شفقت سے مسکرائی۔

ا جا تک اس کے چبرے پر کرختگی لوٹ آئی:'' مگریہ نوٹوں بھرا بیک پہیں جھوڑ

اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جذباتی کہجے میں بولا:''آپ بہت

عظیم خاتون ہیں ،ایک رحم دل خاتون ۔''

'' ابتم جلدی ہے روانہ ہو جاؤ۔''عورت نے اسے ہلکا سا دھکا دیا اور پھر پیتول بھی ہٹا لیا:'' میرے شو ہر کسی بھی وقت جاگ کتے ہیں۔ وہ شمصیں یہاں ویکھے کر خوش نہیں ہوں گے اور نہ اس طرح زی ہے پیش آئیں گے جس طرح میں پیش آرہی ہوں ۔ فوراْ بھاگ ہوجاوُ اور ہاں ، وعدہ کرو کہ آبندہ بھی کسی گھر میں چوری نہیں کرو گے۔''وہ اسے دروازے کی جانب دھکیتے ہوئے بولی۔

'' میں وعدہ کرتا ہوں۔''اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ عورت اے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور وہ رات کی تاریکی میں کم ہوگیا تو عورت نے دروازہ بند کرلیا۔

ايريل ١٥١٥م عيسوي



ماه نامه بمدر د نونبال

#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

'' أن! تم كتخ مضبوط اعصاب كى ما لك ہو۔'' تاريك باور چى خانے سے نکل کر آنے والے شخص د لا ورنے کہا۔اس کی بیوی بھی ایک ماہر چورتھی۔ وہ بولی:'' خیر! جھوڑوان باتوں کواس سے پہلے کہ مکان کے اصل مالک شادی کی تقریب ہے واپس آ جائیں ،ہمیں اپنا کا مختم کرلینا جا ہیے۔'' '' ہاں وہ الماری تو اس بے چارے ہمارے چور بھائی نے کھول ہی دی ، جو ہم سے نہیں کھل رہی تھی۔'' " اور الماری کی تمام دولت بیگ میں ڈال کریپے مشکل بھی حل کر دی۔"

'' اب ہمیں بقیہ کمروں کی تلاشی لے کر جلد از جلدیہاں سے بھاگ جانا جا ہے۔''عورت کے ساتھی ولا ورنے ہلکا سا قبقہہ لگاتے ہوئے جواب دیا۔''

اس بلاعنوان انعامی کہانی کا اچھا ساعنوان سوچے اور صفحہ ۱۰۳ پر دیے ہوئے کو بن پر کہانی کاعنوان ، اپنا نام اور پتاصاف صاف لکھ کر ہمیں ۱۸-**اپریل ۲۰۱۵ء** تک بھیج د يجيے \_ کو پن کوا يک کا پي سائز کاغذ پر چيکا ديں \_ اس کاغذ پر پچھاور نه کھيں \_ ا چھے عنوا نات لکھنے والے تین نونہالوں کوانعام کے طور پر کتابیں دی جائیں گی۔نونہال اپنا نام پتا کو پن کے علاوہ بھی علا حدہ کا غذیرِ صاف صاف لکھ کر بھیجیں تا کہ ان کوانعا می کتا ہیں جلدر وانہ کی جاسکیں ۔ توٹ: ادارۂ ہدرد کے ملاز مین اور کارکنان انعام کے حق دارنہیں ہوں گے۔

ايريل ۱۰۱۵ عيسوي



ماه نامه بمدرد نونهال

ایریل ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی



ماه ناميه بمدر د نونهال

### W/W/PAKSOCIETY.COM

لڑکی اور پہاڑ کا جن فضيله ذكاء بهثي

چین کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک بلند پہاڑ کا دامن ایسا ہے، جس میں ایک خوش نما آبشار ہے۔ جسے دیکھ کریوں محسوس ہوتا ہے، جیسے لمبے اور سفید بالوں والی کوئی حسین لڑ کی چٹانوں پر آ رام کر رہی ہے۔مقامی لوگ اسے'' سفید بالوں کا آ بشار'' کہتے ہیں۔اس کے متعلق ایک دِل چسپ کہانی مشہور ہے ، جو پچھ یوں ہے۔

صدیوں پہلے اس بلند پہاڑ کے قرب وجوار میں پانی بالکل نا پیدتھا۔ وہاں کے لوگ بارش کا پانی اِ کھٹا کرلیا کرتے تھے۔ یہ پانی پینے کے بھی کام آتا اور آب پاشی کے لیے بھی استعال کیا جاتا تھا۔ اگر مجھی بارش نہ ہوتی توبستی کے لوگوں کو دور دراز ایک چشمے ہے پانی لانا پڑتا تھا،جو ان کے گاؤں ہے دومیل کے فاصلے پرتھا۔ گویا پانی کی قیمت تیل کے

اس بلند پہاڑ کے قریب ایک لڑکی رہتی تھی، جس کے سیاہ بال اتنے لیے تھے کہ ایز یوں تک جا پہنچتے تھے۔ای وجہ سے لوگ اسے'' کمبے بالوں والی لڑکی'' کہا کرتے تھے۔وہ ا بنی بیار ماں کے ساتھ جو بستر سے اُٹھنے کے قابل نہیں تھی ، رہا کرتی تھی اور بکریاں پال کر گزارا کرتی تھی۔ ہرروز صبح سورے وہ دومیل کی مسافت طے کر کے پانی لاتی اور پھر پہاڑ یر جا کر بکریوں کے لیے جارہ لاتی۔ یوں اسے مجے سے شام تک جان تو ڈمحنت کرنا پڑتی تھی۔ ایک دن حب معمول وہ گھاس اِکھٹی کرنے کے لیے ایک ٹوکری لے کر پہاڑ پرگئی۔ صرف نصف فاصلہ طے کرنے کے بعدوہ ایک عمودی چٹان کے او پر پینجی تو اچا تک اس کی

ماه نامه بمرردنونهال ۱۹۵۰ ایریل ۱۰۱۵ عیدی



### W/W/RAKSOCIETY.COM

نظرا کی شلجم پر پڑی جو چٹان کی سطح پراُ گاہوا تھا۔اس کے پتے سبزاور چیک دار تھے۔لڑکی نے سوچا: ''اس سے تو بہت مزے دار کھانا پکایا جاسکتا ہے۔''

اس نے دونوں ہاتھوں ہے زور لگا کرشلجم کو جڑ ہے اُ کھاڑ لیا، جو بالکل سرخ اور گول تھا، کیکن اسے اُ کھاڑنے سے چٹان میں ایک سوراخ ہوگیا اور وہاں سے صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ اُبل پڑا ، اچا تک شلجم لڑکی کے ہاتھ سے اُجھل کروایس اس سوراخ برجا گرا اور یانی آنابند ہو گیا۔

لڑکی کوسخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ چشمے کا ٹھنڈا یانی پینے کے کیے بے تا بھی اس نے شکیم کو دوبارہ ہٹایا تا کہ دوبارہ پانی بہنے لگے۔ پھروہ سوراخ سے منھ لگا کر دوبارہ یانی بینے لگی۔ یانی مصندا اور ناشیاتی کے رس کی طرح میٹھاتھا،لیکن پانی پینے کے بعد جو نہی اس نے سوراخ سے منھ ہٹایا شلجم اس کی گرفت سے نکل کر دوبارہ سوراخ کے منھ پر جاگرا

وہ جیرت کے عالم میں کھڑی شلجم کو دیکھ رہی تھی کہ اجا نک ایک آندھی آئی اور اے اُڑا کر ایک غارمیں لے گئی۔

غار کے پھر پرایک عجیب وغریب انسان بیٹا تھا، جس کا پوراجسم بھورے بالوں ہے چھپا ہوا تھا۔اس نے لڑکی سے خوف ناک آواز میں کہا:''اب شمصیں میرے چشمے کاراز معلوم ہوگیا ہے ،لیکن تم اس کا ذکر کسی ہے بھی مت کرنا ،اگر تم نے میرا حکم نہیں مانااور د وسرے لوگ میری ملکیت ،میرے چشمے کا پانی لینے آئے تو میں شمصیں مارڈ الوں گا۔میرے الفاظ گره میں باندھلو، میں اس پہاڑ کا جن ہوں۔''

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي

00

ماه نامه بمدر دنونهال

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

اتنے میں ایک بار پھر ہوا چلنے لگی اور اس نے اس کو واپس پہاڑ کے دامن میں پہنچا دیا۔ وہ خاموثی ہے اپنے گھر آگئی۔گاؤں والے تو در کنار اس نے اپنی مال ہے بھی اس چشمے کا ذکر نہیں کیا۔وہ دیکھے رہی تھی کہ کھیت بالکل سو کھے پڑے ہیں اور گاؤں والوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔عورت اور مرد، بیجے اور بوڑھے جب دومیل کی مسافت طے کر کے اپنی بالٹیوں میں پانی لاتے تھے تو ان کے جسم پسینوں ے شرابور ہوتے تھے۔وہ سوچتی تھی کاش میں ان کے سامنے پہاڑی چشمے کا ذکر کر سکتی۔ اگرلوگ شلجم کو چشمے کے سوراخ سے ہٹا کراس کے ٹکڑے ٹکڑے کردیں اور سوراخ کے منھ کو چوڑا کردیں تو پہاڑے گاؤں تک پانی ایک ریلے کی طرح بہنا شروع ہوجائے گا، پھر اے وہ خوف ناک بالوں والاجن یا دآجاتا اور سوچنے لگتی کہ خاموش رہنے میں ہی

اس کی زہنی اذیت میں اضافہ ہوتا جار ہا تھا۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہوگئی تھی اور ا سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ وہ بے حس اور بے جان مورتی کی جیسی ہوگئے۔اس کی آتکھوں کی چک بالکل ختم ہوگئی۔ اس کے رخساروں کی سرخی زردی میں تبدیل ہوگئی۔ چیک دار سیاہ بال خشک اور ہے آ ب و تاب ہو گئے۔اس کی ماں اس کی اس تبدیلی کومحسوس کر رہی تھی۔ آخرا یک دن اس نے بیٹی ہے پوچھ ہی لیا:''میری بیٹی استھیں کیا پریشانی ہے؟'' لیکن لڑکی صرف اپنے ہونٹ جھینچ کررہ گئی۔اس نے منھ سے پچھ نہیں کہا۔ یوں وفت گزرتا گیا دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔وفت کے ساتھ ساتھ اس کے سیاہ چیک دار بال سفید ہو گئے ، کیوں کہ وہ انھیں سنوارتی تک نہیں تھی۔ ۱۵ ایک ۱۵۱۰ میوی ماه نامه بمدرد نونهال

### WW.PAKSOCIETY.COM

گاؤں والے آپس میں قیاس آرائیاں کرنے لگے: ''کیسی عجیب بات ہے ایسی کم س لا کی کے بال اچا تک سفید ہو گئے۔"

وہ ہے حس وحرکت اپنے دروازے کا سہارا لیے کھڑی رہتی ۔ کھوئی کھوئی نظروں ہے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی اور زیرِ لب کہتی:'' پہاڑ کی چوٹی پر ایک .....' 'لیکن اسے جمله ممل کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی ، بلکہ وہ اپنے ہونٹ چبانے لگتی حتی کہ ان سے خون

ایک دن حسبِ معمول وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی کہ اچا تک اس کی نظر سفید دا ژهی والے ایک بهت ہی ضعیف آ دی پر پڑی ، جو کہ پگڈنڈی پرلڑ کھڑا تا ہوا چل رہا تھا۔ دراصل وہ دومیل دور سے ایک گھڑے میں پانی لا رہا تھا۔اجا تک اس کا یاؤں پھلا اور وہ ایک چٹان سے مکرا کرنیچ گر پڑا۔اس کا گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی زمین پر بہ مرا۔اس کے باؤں سےخون بہنے لگا۔

لا کی تیزی ہے اس کے پاس پینی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پھراس نے ا پی قمیص کا دامن بھاڑ کراس کے زخم پرپٹی با ندھ دی۔اس دوران میں اے مسلسل بوڑھے آ دمی کے کراہنے کی آ وازیں سائی دیتی رہیں۔اس نے نظر اُٹھا کراس کے کم زور چہرے برنظر ڈالی جس پر بے شار جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنی آ تکھیں

· ' میں بھی کتنی بر دل ہوں۔''لڑ کی دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے گئی۔ میں موت کے خوف میں مبتلا ہوں، جب کہ یہاں سارے کھیت خٹک پڑے ہیں، فصلیں بتاہ

اريل ۲۰۱۵ عيدي



ماه نامه بهدر د نونهال

ہور ہی ہیں۔میری بز دلی اورخوف ہی کی وجہ سے گاؤں والے اتنی تکلیف اُٹھار ہے ہیں۔ میرے خوف ہی کی وجہ ہے اس بوڑھے آ دمی کی ٹائلیں زخمی ہوئیں۔ میں برزول! برزول! اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے اس بوڑھے سے کہا: '' اس بلند پہاڑ پرایک چشہ ہے۔اگرتم شلجم کوا کھاڑ کر اس کے ٹکڑے کرڈالو اور چیبنی ہے اس سوراخ کو چوڑ اکر دوتو پانی پہاڑ ہے بہتا ہوا گاؤں تک پہنچ جائے گا، یہ سے ہے۔ میں نے وہ چشمہ خود این آئکھوں سے دیکھاہے۔"

اس سے پہلے کہ بوڑھا کچھ کہتا، وہ چیختی ہوئی دیوانہ وار گاؤں کی گلیوں میں دوڑنے لگی:''سب لوگ میرے ساتھ چلو، پہاڑ پر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔'' اس نے اٹھیں تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے بیہ چشمہ دریا فٹ کیا ،لیکن پہاڑی جن کی دھمکی کاؤکراس نے کسی ہے بھی نہ کیا۔

گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ ایک نیک دل لڑ کی ہے، چناں چہ انھوں نے اس کی بات پراعتبار کرلیااور و و اپنی چھینیاں ، جا تو اور ہتھوڑے لے کر اس پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئے ، وہاں پہنچتے ہی لڑکی نے شلجم کو اُ کھاڑ ڈالا اور اے ایک پیخر پر پھینکتے ہوئے کہا: "جلدی کرو،اس کے مکڑے کرڈ الو،جلدی کرو۔"

ا جا تک ایک ساتھ بہت سارے جاتو فضا میں لہرائے اور آنا فانا شلجم کے بہت سارے مکڑے ہو کرفضا میں بکھر گئے۔اسی اثناء میں سوراخ سے پانی بہنے لگا،لیکن سوراخ بہت جھوٹا تھا۔

'' جلدی کرو۔''لڑ کی نے چلا کرکہا:'' اپنی چھینیوں سے اس سوراخ کو چوڑ اکر دو،

ايريل ۱۵-۲۰۱۵ عيسوي

AA

ماه نامنه بمدرد نونهال

### W.W.PAKSOCIETY.COM

جلدی کرو، جلداز جلدیه کامختم کرو۔''

سب لوگ سر جھکا کر اس کام میں بُت گئے اور اپنی چھینیوں سے چٹان کو کا شخ لگے۔ کچھ دیرییں ہی سوراخ کا منھ پہلے پیالے جتنا پھر بالٹی جتنا اور پھرایک ڈرم جتنا بڑا ہوگیا۔اب پانی تیزی سے فوارے کی طرح اُبلتا ہوا نیچے کی طرف ہنے لگا۔

گاؤں والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی میں ناچنے اور تالیاں بجانے لگے۔ تھیک ای کمجے ایک تیز آندھی آئی اور اس لڑکی کو اُڑ اکر لے گئی ،لیکن گاؤں والے نے چشمے کی خوشی میں ایسے دیوانے ہورہے تھے کہ لڑکی کے غائب ہونے پر کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعدا یک شخص نے یو چھا:'' لمبے والوں والی لڑ کی کہاں گئی؟''

'' شاید وہ ہم ہے پہلے ہی گاؤں واپس چلی گئی، تا کہ اپنی بیار ماں کوخوش خبری ا سے۔ 'ووسرے آ دمی نے قیاس آ رائی کرتے ہوئے کہا۔

سب لوگ خوشی ہے جھومتے ہوئے چٹان سے نیچے اُتر ہے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دراصل لڑکی کو پہاڑی جن نے اُٹھالیا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے پینجی تو اس نے غضب ناک ہوکر کہا:'' میں نے شمصیں منع کیا تھا کہ کسی کومت بتانا ، لیکن تم نے تمام لوگوں کو بتادیا۔انھوں نے شلجم کے مکڑے کڑے کرڈالے اور سوراخ کو بڑا کر کے میرے چشمے کا یانی لے لیا۔اب میں شمصیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔''

لیے بالوں والی لڑی جس کے سفید بال شانوں پر بھر نے پڑے تھے، برسی بہادری ہے کھڑی تھی۔اس نے پُرسکون انداز میں جواب دیا:'' میں ان لوگوں کے لیے خوشی خوشی ایی جان قربان کردوں گی۔''

ايريل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي



ماه ناميه بمدر د نونهال

'' میں شمص آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔'' پہاوی جن نے دانت پینے ہوئے کہا۔ '' میں شمصیں چٹان پرلٹا دوں گا اور پہاڑ کا پانی بلندی سے تمھارے جسم پر ہمیشہ کرتا رہےگا۔تمھاری یہی سزاہا ایک طویل اور دردناک سزا۔"

'' میں ان لوگوں کی خاطر خوشی خوشی یانی کے نیچے لیٹ جاؤں گی۔''لڑ کی نے پُرسکون انداز میں جواب دیا ،لیکن از راہِ کرم تم مجھےتھوڑی سی مہلت دے دو ، تا کہ میں گھر جا کر اینی بیار ماں اور بکریوں کی دیکھ بھال کا انتظام کرسکوں۔''

جن نے کہا '' ٹھیک ہے تم جاسکتی ہو،لیکن اگرتم واپس نہ آ کیس تو میں چیٹمے کا منھ پھر سے بند کردوں گااور تمام گاؤں والوں کو قتل کردوں گا۔ جب تم واپس آؤ تو خود ہی چٹان پر ليك جانا۔ جھے زحمت مت دينا۔"

لڑکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہوا کے ایک تیز جھکڑنے اسے پہاڑ کے دامن

جب وہاں اس نے پانی بہتا ہوا دیکھا تو اس کا دل خوشی ہے ناچنے لگا۔اوروہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے گھر جا پینجی ، اس کے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اصل صورت حال ہے ماں کوآگاہ کرتی۔ وہ صرف اتنا کہہ تکی:''ای! پہاڑ کا پانی بستی میں آچکا ہے۔ اب ہم لوگوں کو یانی کی تکلیف جھی نہ ہوگی۔''

پھراس نے ہچکچاتے ہوئے کہا:''میری سہیلیوں نے جو کہ پڑوس کے گاؤں میں رہتی ہیں، مجھے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلایا ہے میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں نے پڑوس والی خالہ سے کہددیا ہے وہ آپ کی اور بکریوں کی دیکھے بھال

ایریل ۱۵-۲۹ عیسوی



ماه نامه بمدر دنونهال

### W/W/PAKSOCIETY.COM

'' بہت اچھا۔'' ماں نے خوش دلی سے کہا۔ پھروہ ماں کا جواب س کر پڑوس والی خالہ کے پاس گئی اور اٹھیں تمام ذہے داریان سونپ کرواپس مال کے پاس آئی:'' ای! میں وہاں پندرہ دن تک رہوں گی۔ آپ .....'

''تم فکرنہ کرو۔'' ماں نے کہا۔ جاؤا پی سہیلیوں کے ساتھ اچھاوفت گزارو۔میری فكرنه كرنائه پروس بهت اچھى اور رحم دل خاتون ہيں۔ وہ ميرا پورا خيال رکھيں گی۔'' بیٹی نے بوڑھی ماں کے چہرے اور ہاتھو کو تھپتھپایا اور چیکے ہے اپنے آ نسو پونچھتے ہوئے مویشیوں کے باڑے میں گئی۔ جب وہ بمریوں کوتھپکیاں دے رہی تھی تو ایک بار پھر اس کاچہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔

دروازے پر بہنچ کر پھر مال سے کہا: ''امی! میں جارہی ہول۔''

اس کی ماں کو کیا معلوم تھا کہ اس کی چہیتی بیٹی ہمیشہ کے لیے جارہی ہے۔اس سے سلے کہ اس کی ماں پچھ کہتی وہ تیزی ہے پہاڑ کی جانب روانہ ہوگئے۔ دوڑتے ہوئے اس کے لیے بال شانوں پر دونوں طرف لہرارے تھے۔

رائے میں پیپل کا ایک گھنا درخت کھڑا ہوا تھا۔اس درخت کے نیچے کھڑے کرلڑ کی نے اس کے سے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا:"اے درخت! آج کے بعد میں بھی بھی تمھارے سانے کی ٹھنڈک حاصل نہ کرسکوں گی۔"

یکا کی ایک بوڑھا آ دی درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا،اس کی داڑھی سبزتھی اور سزر تک ہے ہی کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔

ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه بمدر دنونهال

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

"ا ہے لیے بالوں والی لڑکی! تُو کہاں جارہی ہے؟" لؤی نے سردآہ کھری اورسر جھکالیا۔ '' جھے تمھارے تمام مصائب کاعلم ہے۔''بوڑ ھےنے کہا۔ " تم ایک رحم دل لڑکی ہو،اس لیے میں شمصیں بچا کر رہوں گا۔ میں نے پھر کی ایک مورتی بنائی ہے، جوتمھاری ہمشکل ہے۔ درخت کے پیچھے جاکر اس پر ایک نظر ڈالو۔'' لا کی نے درخت کے پیچھے جا کر اس مورتی کو دیکھا جو از سرتا پا اس سے مشاب تھی۔ البتہ اس کے بال زیادہ لمے نہ تھے۔ لمبے والوں والی لڑکی اس مورتی کو دیکھے کر

بوڑھے آ دی نے کہا:'' پہاڑ کاجن یہی تو جاہتا ہے کہتم یانی کے نیچے چٹان پر لیٹ جاؤےتم اس اذیت ناک اورطویل آنر مالیش ہے نیج سکوگی ، اس لیے میں پیھر کی اس مور تی کواس چٹان پرلٹادوں گا،لیکن تمھاری طرح اس کے بال سفیداور لمیے ہیں ،اس لیے شمصیں تھوڑی تکلیف برواشت کرنا ہوگی۔ میں تمھارے سفید بال کاٹ کرمورتی کے سریر لگادیتا ہوں، تا کہ پہاڑی جن کوشک نہ ہو۔''

اس سے پہلے کہ اڑی کچھ کہتی بوڑھے آ دمی نے اس کا سر جھکا کر اس کے سارے بال كائ ليے اور مورتی كے سر پرلگا دي۔ جيران كن بات سير ہوئى كه بالوں نے فورأ مورتی کے سرمیں جڑ پکڑلی۔

اب لمبے والوں والی لڑ کی کے بال غائب ہو چکے تھے۔ بوڑ ھامسکرایا اورلڑ کی ہے کہا:''اےتم اینے گھر جا سکتی ہو۔اب کھیتوں کے لیے پانی کی کمینہیں ہوگی۔تم لوگ محنت



كروكة تو يورا گاؤں خوش حال ہوجائے گا۔''

یہ کہتے ہی اس نے بچر کی مورتی اپنے کندھے پر رکھی اور جلدی جلدی پہاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس نے مورتی کو چٹان پراس طرح لٹا دیا کہ پانی کا سفید تیز وصارا اس کے لیے بالوں پر پھسلتا ہوا پہاڑی جٹان سے نیجے کی طرف بہتار ہا۔لڑ کی پیپل کے دخت کے نیچے کھڑی ہوئی حیرانی ہے بیمنظرد مکھے رہی تھی کہ ا جا تک اس کے سر میں تھجلی ہونے لگی۔اس نے سر تھجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چونک پڑی۔ ال كے سرير بال أگ رہے تھے۔ آہتہ آہتہ وہ اتنے لمبے ہو گئے كه زمين كو

چھونے لگے۔اس نے بالوں کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، وہ بالکل سیاہ تھے۔اب تو وہ خوشی

اس نے درخت کے نیچے کافی دیر تک انظار کیا،لیکن بوڑ ھاشخص واپس نہیں ہو یا۔ ا جا تک درخت کی پیتاں اور شاخیں تیز ہوا میں جھو ہے لگیں اور اس کی سرسراہٹ میں لڑکی کو واضح طور پریہ الفاظ سائی دیے: '' کم بالوں والی لڑی! ہم نے پہاڑی جن کوخوب ہے وقو ف بنایا۔ابتم اپنے گھر جاسکتی ہو۔''

اوی نے خوشی سے سرشار ہوکر پہاڑ ہے گرتے ہوئے چشمے کی طرف دیکھا، پہاڑ ہے دامن میں کھڑی ہوئی سبز فصلوں اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے لوگوں پر نظر ڈ الی۔ پھر لیٹ کر دیو قامت پیپل کی طرف دیکھااورا ہے جمک دار، لمبے سیاہ بالوں کولہراتے ہوئے نا چتی کو دتی ہوئی اینے گھر کی طرف چل پڑی۔

\*\*

ماه نامه بمدرد تونهال 12 10 10 1 sues

مرسله: كول فاطمه الله بخش ، كراچي

مچکن کی کیخنی

كارن فكور ( مكى كا آ ٹا ) : چاركھانے كے يہج

مرغی کا گوشت: آ دها کلو

اندے (صرف سفیدی): دو عدد پیاز (باریک کی ہوئی): ایک عدد

كالى مرى (ليى موكى): ايك جائے كا چچ اجينوموتو: ايك كھانے كا چچ

مرى مرى (درميانى) : دو عدد سوياساس اورنمك : حب ذاكت

تركيب: مرغى كا گوشت الچھى طرح دھوليں۔اس گوشت كے ساتھ باريك كئى ہوئى پياز، ساہ مرج ،نمک اور پانی ڈال کریخنی تیار کریں ، گوشت گل جائے تو یخنی چھان کرا لگ نکال کیں ۔ أ بلی ہوئی بوٹیوں کے چیوٹے چیوٹے نکڑے کرلیں۔ایک پیالی پانی میں کارن فلور گھولیں اور گوشت کے نکڑوں کے ساتھ یخنی میں ڈال کر دھیمی آنج پر چند منٹ تک پکا کیں ، جب یننی آپ کی پند کے مطابق گاڑھی ہوجائے تو اس میں انڈے کی سفیدی ملاکر چھچے سے خوب اچھی طرح ملالیں ۔بس یخی تیار ہے۔

مرسله: تاميد كمال احد، حيدرآ باد

اعرب يارك

چينې : دوکپ

اعرے: چارعدو

الله کی : دو عدد

على : ويدهك

تركيب: ايك كڙا بي مين تمام چيزي ملا كردرمياني آنج پر پکائيں، يہاں تك كه ہلكي براؤن ہوجا ئیں۔ایکٹرے میں تھوڑا ساتھی لگا کریہ آمیزہ ڈال کر جمالیں، پھرنمک یارے کی طرح کا ایس مزے دارا غرے یارے تیار ہیں۔ ☆

اریل ۱۰۱۵ عیسوی

مدر دنونهال سیرت کانفرنس مدر دنونهال سیرت کانفرنس

## حضوراكرم عليسيه كي تعليمات اور بهارا طرزعمل



ہمدر دنو نہال سیرت کا نفرنس لا ہور میں نو نہال تعینں پڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر چندنو نہالوں کی رسم بسم اللہ بھی ا داکی گئی

بمدر دنونهال اسميلي لا بور ..... رپورت : سيدعلي بخاري

انسانی زندگی کا کوئی لمحہ ایسانہیں، جے گزارنے کے لیے ہمیں حضور اکرم کی ذات وقدس سے راہنمائی نہ ملتی ہو۔ آپ بلاتفریق رنگ ونسل اور مذہب کے بچوں سے انتہائی درجے بیار فرماتے تھے۔ سلام میں پہل کرنا، اُن کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا اور انتہائی درجے بیار فرماتے تھے۔ سلام میں پہل کرنا، اُن کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا اور انھیں گود میں اُٹھالینا، ایسے اعمال حنہ تھے کہ نونہال بھی بے اختیار آپ کی جانب لیکتے تھے۔ ہمیں سب سے بڑافخر بیہ حاصل ہے کہ ہم رحمت للعالمین علیقی کے امتی ہیں، کین اچھے امتی ہونے کے بچھ تفاضے بھی ہیں۔ ہمیں ایک اچھا امتی اور اچھا مسلمان بنتا ہے۔ اس بار نونہال سیرت کا نفرنس کا موضوع تھا: '' حضور عقایقی کی تعلیمات اور ہما را طرز عمل'' کا نفرنس میں محتر مہ ڈاکٹر پروین خان بطور مہمان خصوصی شرکت کی نونہال مقررین میں احمد بشیر، سیدمجھ عبداللہ، رانا محمد عمار، شاہ زور احمد، حذیفہ نواز اور حمد بن ارشد

ایریل ۱۵۱۵ عیسوی



ماه نامه بمدر د نونهال

### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

شامل تھے۔ مختلف اسکولوں کی منتخب ثناء خواں طالبات نے بھی شرکت کی ، جن میں نوشین گل ، ایلاف احمد ، هفصه عبدالرحمٰن ، سائر ہ بتول ، فجر بابر ، وجیہ خاتون ، شانزے ارشد ، اِرم گوہر ، مریم راشد ، عرفہ قیصر ، ایمان نذافت ، مناحل خان شامل ہیں۔ نظامت نویرا بابر اور مہرال قرنے کی۔ درود وسلام اور دُعائے کمات پریہ کا نفرنس اپنے اختتا م کو پہنچی۔

بمدر دنونهال اسمبلی را و لینڈی ..... رپورٹ : حیات محمر بھٹی

نونهال سیرت کانفرنس راولپنڈی کے اجلاس میں مہمان خصوصی معروف نہ ہی اسکالروچیئر مین امن کمیٹی محترم پیر اظہار بخاری تھے۔اس موقع پرصدرانجمن فیض الاسلام ورکن شوری ہمدردمحترم میاں صدیق اکبر اور رکن شوری ہمدردمحترم پروفیسر نیازعرفان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ماہ رہیج الاول کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس سیرت کانفرنس کا موضوع تھا:

''رسول اکرم کی تعلیمات اور ہما راطرزعمل'' اس سیرت کانفرنس کی نظامت نونہال اویبہاشتیاق نے انجام دی۔ تلاوت قرآن مجید ترجے کے ساتھ نونہال محدعز بر اور عیشا سحرنے پیش کی۔ نونہال نایاب نوراور ساتھی طالبات نے ہدیۂ نعت پیش کیا۔

نونہال مقررین میں فضہ ایمن ، عثان خان ، نوین منیر ، رطا بہ ساجد اور ارت کے یعقوب شامل تھیں۔ قو می صدر ہدر دنونہال اسمبلی محتر مہ سعد بیر راشد نے اپنے پیغام میں کہا کہ نبی اکرم حضرت محمد علیق سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے محبت کے دو پہلو ہیں ، ایک قولی دوسراعملی۔ جب تک ہماراعمل ہمارے قول کے حبیب سے محبت کے دو پہلو ہیں ، ایک قولی دوسراعملی ۔ جب تک ہماراعمل ہمارے قول کے مطابق تھا تو ہر شعبۂ زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل تھی ۔ علم ، سائنس اور تحقیق کے میدانوں میں ہمیں سبقت حاصل تھی اور اقوم عالم میں ہم احترام کے بلندترین رئے ہے۔

اپریل ۱۵-۲۰ عیسوی



ماه نامه بمدر د نونهال



نونهال سيرت كانفرنس راولپنڈی میں محترم پیر اظهار بخاری، محترم ميال صديق اكبر اورنونہال تقریر کررہے ہیں۔

ر فائز تھے۔اپ اپ طرز عمل کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہے کہ کیا آج ہم حب رسول کاحق ادا کررہے ہیں۔

محترم صدیق اکبرنے کہا کہ نبی کریم سے ہاری محبت صرف تولی ہی ہے، کیوں کہ ہم اپنے عمل ہے ان سے محبت کا ثبوت نہیں دیتے۔ ہم آج مختلف فرقوں میں بٹ کرایک دوسرے کو کا فرقر اردے رہے ہیں۔ہم اخلاقی پستی کی انتہا کو پہنچ کیے ہیں۔ محترم پیر اظہار بخاری نے کہا کہ حضور اکرم نے تبلیغ شروع کرنے سے پہلے اپنا كردار پیش كیا، آج ہم ان كے پيروكار ہونے كا دعوا تو كرتے ہيں، مگر ایك دوسرے كا نداق اڑاتے ہیں۔آپ نے محبت سے دشمنوں کو جیتا،آپ کی ذات یاک مجسم محبت تھی، مگر ہم لوگ مسجد وں میں خودکش دھا کے کرتے ہیں۔

اس موقع پر طالبات نے قصیرہ بردہ شریف پیش کیا۔محمد فیضان جاوید، لاریب ز ہرہ وساتھی طالبات ،مناحل شنرادی وساتھی طالبہ، قدسیہ نیلم وساتھی طالبہ فا کقہ مظہر نے یر سوزنعتیں پیش کیں ۔مہمان خصوصی پیر اظہار بخاری اور میاں صدیق اکبرنے نونہالوں میں انعامات تقسیم کیے۔ آخر میں ملک ملت کی سلامتی وبہتری کے لیےخصوصی و عاکی گئی۔

\*\*\*

ايريل ۱۵۱۵ عيسوي

ماه ناميه بمدر د نونهال

محر شعيب خان



'' بھول گر''ایک پُر امن گاؤں تھا۔اس سے ذرا فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے۔اس جنگل میں جگہ جگہ یانی کھڑار ہتا ہے،جس کی وجہ سے وہاں ہروفت نا گوارسی ہو پھیلی رہتی ہے۔ جنگل میں ایک تاریک غاربھی موجود ہے۔اس وفت غار کے آخری سرے پر برائی کی تمام طاقتیں جمع تھیں۔ایک طرف ساری بہنیں غیبت، نفری ، مصیبت ، چوری ، بے ایمانی ،لڑائی ، دھوکا دہی ،گندگی ،سستی ،خوشامد ، لا کچے ، وعد ہ خلا فی اور دوسری طرف اُن کے بھائی غصہ،جھوٹ،حسد،فریب وغیرہ جمع تھے۔وہ بر ھے چڑھ کراپنی کارستانیوں کے قصے سُنا رہے تھے۔ان کے شور میں کان پڑی آواز

12 to 10 12



ماه نامه بمدردنونهال



سائی نہیں دیتی تھی۔ اس وقت ان سب کو اپنے سردار'' شیطان'' کا انتظار تھا۔ شیطان بهت وعده خلاف تقا، وه همیشه دیر کر دیتا تقا۔ جب ساری برائیاں انتظار کر كر كے تھك گئيں ، تو شيطان كى آمد كا اعلان ہوا۔ شيطان كے غار ميں داخل ہوتے ہى ید ہو کے بھکے ہرطرف پھیل گئے۔ آج کے اجلاس میں اُس کو'' پھول نگر'' پر حملہ کرنے کا منصوبه بنانا تفا، جواجها ئيول كامركز تفا-

'' پھول نگر''ایک سرسبز وشا دا ب قصبہ ہے۔ یہاں کے لوگ بہت سا د ہ اور يُرسكون زندگى بسركرتے ہیں ۔زیادہ ترلوگوں كا پیشە بھیتی باڑی ہے۔ پچھلوگ تجارت اور دوسرے پیشوں سے وابستہ ہیں۔ سارا گاؤں ایک دوسرے کے وُ کھ شکھ میں شامل ہوتا ہے۔گاؤں کے آس پاس کھیت ہیں، جہاں لوگ فصلیں اُ گاتے اور اپنے ایریل ۱۵-۲۰ عیسوی

جانوروں کے لیے چارہ بھی حاصل کرتے ہیں۔کھیتوں سے ذرا ہٹ کر ایک کی مڑک ہے۔اس کے ذریعے سے لوگوں کا شہر سے رابطہ رہتا ہے۔ یہاں لوگوں کے گھر بڑے خوب صورت ہیں۔ ہر گھر کے سامنے چھوٹے چھوٹے باغیے بے ہوئے ہیں ۔ان میں لگے پچلوں اور پھولوں کے قیمتی درخت اور پودے خوب پچل پھول دیتے ہیں ۔صفائی اورصحت مند ماحول نے یہاں کےلوگوں کی زندگی کوخوش گوار بنا دیا ہے۔ابیامحسوں ہوتا ہے، جیسے نیکی کی تمام قوتیں اس گاؤں میں انتھی ہوگئی ہیں۔ '' شیطانی فوج'' پھول نگر کی سرحد سے اندر داخل ہوگئی۔ بچوں میں تھوڑی ضد ہوتی ہے، اس لیے شیطانی تو توں نے سب سے پہلے ان کو ہدف بنانے کا فیصلہ كيا۔ وہ سمجھ گئے كہ بچے جا ہيں تو ہر كام ممكن بنا كتے ہيں۔ شيطانی فوج ميں ہے ، سب ے پہلے ستی کومیدان میں اُتارا گیا۔ وہ بڑے عزم کے ساتھ بچوں پرحملہ کرنے

گاؤں کے بچ مج سورے اٹھنے کے عادی تھے۔وہ سب سے پہلے گھر والوں کوسلام کرتے۔ پھر دانت صاف کرتے اور منھ ہاتھ دھوکر ناشتا کرتے۔ پچھ دنوں سے بچوں میں شستی بھیلنے لگی تھی۔ اُن کو مبح کے وقت زبردسی اُٹھایا جاتا۔ ا سکول جانے میں اکثر دیر ہو جاتی۔قرآن پاک پڑھنے جاتے تو بیٹھے بیٹھے اُونگھنے لگتے ۔ ستی ، بوی تیزی ہے اپنے مقصد میں کام یاب ہور ہی تھی۔ اُس نے اپنی مدو کے لیے فورا گندگی کو پہنچنے کے لیے کہا۔ گندگی اپنی تمام فوج کے ساتھ سستی کی مدد کو پہنچ گئی۔اس نے بچوں پر تابو تو ڑھلے شروع کر دیے۔ ایک تو مستی نے انھیں 5 - 10 0 1 2 2m ماه نامه بمدرد نونهال

#### W/WW.PAKSOCIETY.COM

ئے۔ بنا دیا تھا، اب وہ دانت صاف کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگے۔ بس گلّی كرے أٹھ جاتے۔اب گندگی كے حملے سے نڈھال ہوكر ہاتھ صابن سے دھونے كے بجائے ، ایک دو ہارصرف پانی سے دھو لیتے ۔گھر اورسکول میں چیزیں کھا کر بچا کھیا جہاں جی جا ہتا بھینک دیتے ۔ کوڑ انجھینکنے میں بھی بے احتیاتی ہونے لگی اورمخصوص جگہ کو چھوڑ کر ادھراُ دھر پھینک دیتے۔اس وجہ سے ہرطرف گندگی بھیلنے لگی اور سارا پھول . عر ، کوڑے دان لگنے لگا۔

' برائیوں کی فوج کا سربراہ'' شیطان'' بیسب دیکھ کر بہت خوش تھا۔اُس نے سستی اور گندگی ، دونوں بہنوں کوشاباش دی۔ بہنوں کی کام یا بی دیکھتے ہوئے اُن کا بر ا بھائی بھی غصة میدان میں آگیا۔ اُس نے اپنے کارنا ہے دکھانے کے لیے شیطان ہے احازت جا ہی۔غصے نے سب سے پہلے ایک بڑے میاں پرحملہ کیا۔وہ نماز اوا کر کے گھر جارہے تھے۔انھوں نے پڑوی کے بیٹے کوا بے گھر کے سامنے کوڑ انجینکتے و کیھ لیا تھا۔غصے نے فور ابوے میاں پرحملہ کر دیا۔ بوے میاں نے سوجا ،اگر میں بیرکوڑ ا اُٹھا کے واپس اُن کے گھر پھینک دول ، تو اُٹھیں پتا چلے گا۔اٹھوں نے کوڑا اُٹھایا اور جیسے ہی پڑوی کے گھر کی طرف بھینکنے لگے، تو غصے کی گرفت اُن پر ذرا ڈھیلی یز گئی۔ای کمح بڑے میاں نے سوچا، ہمارے نی پرتو ایک بڑھیا روز کوڑا پھیک دین تھی اور انھوں نے اس کو بھی برا بھلا تک نہیں کہا ، میں تو اُن کامعمو لی سا مانے والا ہوں۔ بیسوچ کروہ واپس میلٹے اور کوڑا دان کی طرف چل دیے۔ شیطان نے غصے کو أس كى ناكا مى ير ڈانٹا۔ اس وقت ''مكارى''شيطان كے قريب بيٹھى تھى۔ اُس نے ایریل ۲۰۱۵ عیسوی ماه تامه بمدرد نونهال

### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

غصے کو بچوں پرحملہ کرنے کامشورہ دیا۔

گندگی اور شستی تو پہلے ہی'' پھول نگر'' کے لوگوں پر اپنا اپنا وار کر چکی تھیں ، اس لیے بچے گندی چیزیں کھانے لگے تھے۔ایک دن اسکول کے ایک طالب علم نے آئس کریم لی توسستی کی وجہ سے آئس کریم دوسرے بیج کے کیڑوں پر كركئى منصه موقع كى تاك مين تها، فوراً انھيں بہكانے لگا۔ غصے نے جب ديكھا كه مستی کی وجہ سے بات آ گے نہیں بڑھ رہی ، تو فوراً لڑائی کی مدوطلب کی ۔لڑائی نے ا کیا کہے کی دیر نہ کی ۔اب وہ دونوں بچوں کے اوپرسوار ہوگئی۔ بچے آپس میں اُلجھنے لگے۔اُن کے دوست بھی مدد کو پہنچے اور اسکول میدانِ جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ بات بڑھی اور بچوں کے والدین تک پینجی۔ پھر'' پھول نگر'' کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھانے میں لڑائی جھکڑے کا مقدمہ درج ہوا۔ غصے نے لوگوں کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ معمولی معمولی باتوں پر آپس میں لڑنے گئتے۔

شیطان اپنی تمام قو توں کے ساتھ بیٹھا جشن منار ہاتھا۔ اُس کے چیلے پھول تگر میں کا میابیاں حاصل کررہے تھے۔اب اُس نے تمام بُرائیوں کومل کر پھول نگریر حملہ کرنے کا تھم وے دیا۔ جھوٹ ، نفرت ، غیبت ، لا کچ ، چوری ، ہے ایمانی ، مکاری اور باتی ساری برائیوں نے اپنی تمام تر غلاظتوں کے ساتھ بھول نگر کی راہ لی ۔ صرف ا کیے مہینے بعد' 'پھول نگر'' اُجڑا اُجڑا سالگنے لگا۔ چندمہینوں میں ملک کے باقی علاقوں میں پھیلی برائیوں کی طرح یہاں بھی ہرشم کی برائی نظرآنے لگی۔ جب کٹی بستی میں ایک نیک شخص بھی نہ رہے ، تو اُس پراللہ کا عذاب ضرور آتا ہے ۔لیکن پھول نگر ابھی عذاب دے ایکی ۱۵۰۱میسوی

#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

سے محفوظ تھا۔ یہ نیک انسان ،حمید صاحب تھے۔ براٹیوں نے اُن کے گھر میں گھنے کا سرتو ڑکوشش کی ،گرنا کا می اُن کا مقدر بنی۔ وہ ہر نیک کام میں آگے آگے رہتے تھے ، فاموثی سے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ شایدای لیے حمید صاحب کے گھر کے تمام افراد گاؤں میں پھیلی برائیوں سے محفوظ تھے۔اییا محسوس ہوتا تھا، جیسے نیکی کی تمام تو تیں حمید صاحب کے آگئن میں جمع ہوگئیں ہوں۔

نیکی کی قو توں نے پھول گرکوا چا نک اُبڑتے دیکھا، تو اس میں حمید صاحب کو شیطانی طاقتوں کا ہاتھ نظر آیا۔ نیکی کی قو تیں سچے، پیار، محبت، احترام، خیرات، ہدردی، بھائی چا رہ، صفائی، برداشت، سخاوت وغیرہ حمید صاحب کی بیٹھک میں جمع ہوئیں۔ اُن کے وجود سے کمراخوشبوؤں سے معطر ہوگیا۔

سے نے سب کو مخاطب کیا: 'نہارا کام معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کومنھ تو ڑجواب دینا ہے۔ ''بچول نگر''جو پہلے جنت کا نمونہ تھا،تھوڑے سے وقت میں برائیوں نے اس پر قبضہ کرلیا ہے۔ کیا آپ سب ان برائیوں کو شکست دینے کے لیے تیار ہیں؟''

سب نے مل کرجواب دیا: ''جم سب تیار ہیں!''

" تو پھر اُٹھوا ور سب مل کر جھوٹ، نفرت، حید،غیبت، بدتمیزی،لڑائی،

گندگی ، بے ایمانی اور چوری وغیرہ پرٹوٹ پڑو!'' پیج نے جذباتی لیجے میں کہااور سب نیکیاں اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ پھول گرمیں پھیل گئیں۔

حميد صاحب نے بوي سے كہا: " آج چھٹى كا دن ہے۔ ميں نے فيصله كيا

ایریل ۱۵-۲۹ عیسوی



ماه نامه بمدرد نونهال

### WWW.PAKSOCIETY.COM

ہے کہ ہم سب مل کر قصبے میں پھیلی برائیوں کے خاتمے کے لیے آگے بوھیں۔'' بیوی نے پوچھا:''ہمیں کیا کرنا ہوگا؟''

حمیدصاحب نے جواب دیا ''سب سے پہلے ہم اپنے قصبے میں صفائی کریں گے!''
سب گھر والوں نے جن میں اُن کے بیٹے ، بہوئیں اور پوتے پوتیاں شامل
تھے، ایک جذبے کے ساتھ صفائی میں لگ گئے۔ پہلے تو گاؤں کے لوگ انھیں دیکھ دیکھ
کر باتیں بنانے گئے۔لین جب حمید صاحب کا گھرانا چپ چاپ اپنے کام میں لگا
رہا، تو انھیں دیکھنے والے بچے اُن کا ہاتھ بنانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس دیکھا
دیکھی میں آہتہ آہتہ اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے اور صرف ایک دن میں پھول نگر
سے گندگی کا صفایا ہوگیا۔

صفائی کی وجہ سے لوگوں میں چتی پیدا ہوئی اور اُن کی و بی ہوئی نیکی کی قوتیں و بارہ بیدار ہونے لگیں۔ بچوں نے وقت پراسکول جانا شروع کر ویا۔ پھر محبت نے اپنا جا دو دکھایا، جس سے غصے، نفرت، لڑائی جھکڑے اور حسد جیسی بُر ایکاں رفتہ رفتہ بھاگ کھڑی ہوئیں۔ آخر اس موقع پر پچ نے اپنا کاری وارکیا۔ پچ کے پہلے ہی جملے میں جھوٹ، بے ایمانی، چوری، غیبت اور دوسری برائیاں چینی چنگھاڑتی اپنی موت میں جھوٹ، بے ایمانی، چوری، غیبت اور دوسری برائیاں چینی چنگھاڑتی اپنی موت تا ہو مرنی برائیاں اور آج '' پھول گر'' اپنی بہلی حالت پر آکر جنت کا خمونہ بن چاہے۔

\*\*



#### W/W/PAKSOCIETY.COM

دین کی باتیں آسان زبان میں سمجھانے والی کتاب

## نونهال دينيات

تعلیم و تربیت کی غرض سے بچوں کو ابتدائی ہے دین سے روشناس کرانے اور دین کی ضروری باتیں ان کے ذہن نشین کرانے کے لیے ایک متند کتاب ،جس سے گھر میں رہ کر بھی بچوں کی دین واخلاتی تربیت کی جاسکتی ہے۔ بچوں کی عمر اور قدم بردھتی ہوئی سوچ کے لحاظ ہے اس کتاب کو آ تھ حصوں میں تقلیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ رنگین ،خوب صورت ٹائٹل کے ساتھ اور ہدیدانتہائی کم کہ بیج بھی این "جبخرج" سے اسے ماصل کر سکتے ہیں۔

#### بجوں کے علاوہ بڑے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ربیحسدادل-۱۵ رب/بربیحسددم-۲۰ رب/بربیحسهم-۲۰ رب/بربیحسه چهارم-۳۰ رب ہریہ صدیقیم - ۲۵ ربے/ہریہ صد شقم -۲۵ ربے/ہریہ صدیقتم -۳۰ ربے/ہریہ صدیقتم -۲۰ ربے

## عربی زبان کے دس سبق

بولا ناعبدالسلام قندوائي ندوى نے صرف دس اسباق ميں عربي زبان سيھنے كانہايت آسان طريقة لكھا ہے،جس کی مددے عربی زبان سے اتی واقفیت ہوجاتی ہے کہ قرآن عیم مجھ کر پڑھ لیاجائے۔ اس کے علاوہ کتاب میں رسالہ ہمدر دنونہال میں شائع شدہ عربی سکھانے کاسلسلہ

## عر بی زبان سیھو

بھی شامل ہے،جس سے کتاب زیادہ مفید ہوگئی ہے۔ عربي سيكه كردين كاعلم حاصل فيجي ۹۶ صفحات ،خوب صورت رنگین ٹائٹل۔ قیمت صرف پچھٹر (۷۵)رپے ملنے کا پتا: ہمدر د فا وَ نڈیشن پا کستان ، ہمدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبر ۳، کراچی -۳۲۰۰

## لكصنے والے نونہال

## نونهال ا ديب

سیده مبین فاطمه عابدی ، پنڈ دا دن خان

اسامة ظفر داجه، سرائے عالمگیر

عا فيەنواز ، ملك وال

اورنگ زیب ، ٹنڈ ومحمد خال

عبداللطيف حإجر \_كشمور

محدالياس چنا يضلع لسبيله

تھے۔ ساری زندگی آ پ کی زبانِ مبارک سے سے کے سوا کوئی بات نہیں نکلی۔آ پ سمی کا دل نہیں دکھاتے تھے اور ہرایک ہے بری محبت اور نری سے گفتگوفر ماتے تھے۔ دشمنوں کے حق میں بدد عاکر نا انسان کی فطری عادت ہے، گر نبی کریم کے رحم وشفقت كابيه عالم تفاكه آب وشمنوں كو بھی دعائے خیرے یا دفر ماتے تھے۔ جنگ اُحدیدں دشمنوں نے پھر پھینکے، تیر برسائے، تكواري چلائيں۔ دندانِ مبارك شهيد ك اخلاق بلند مول-"آپ برے خوش مو گئے ،ليكن ان سب حملوں كا وار اخلاق اور زم مزاج تھے۔ ہمیشہ یج بولتے رحمتِ عالم بحنِ انسانیت نے جس ڈ ھال

محسن انسانیت علیست اورنگ زیب، ٹنڈ ومحمه خان

ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام اچھی عادتیں ،خوبیاں اور بھلائیاں جمع تھیں۔ آپ نے زندگی کے ہرمعا ملے میں سیدھارات دکھایا۔ ہمارے رسول پاک کے اخلاق سب لوگوں ہے اچھے تھے۔ آپ فر مایا کرتے تھے: ''تم میں سب ہے اچھا وہ ہے جس

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

ہوتا ،لیکن صا فستھرا ہوتا تھا۔ بچوں سے آپ کو بہت محبت تھی۔ آ پہیں جارہے ہوتے اور رائے میں بج مل جاتے توآپ مسکراتے ہوئے نہایت محبت سے انھیں سلام کرتے۔ پھر ان سے پیار بھری باتیں کرتے ،ان کو گود میں اُٹھاتے ، کھانے کی چیزیں دیتے۔اگر کوئی شخص آ پ کی خدمت میں فصل کا نیا میوہ پین کرتا تو آپ سب سے پہلے اسے ننھے بچول میں بانٹتے تھے۔ آپ دشمنوں کے بچوں سے بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے اور کا فرول کے بیج بھی دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آتے تھے۔جب کافروں ہ جنگ ہوتی آ پ صحابہ کو محم دیے کہ دیکھوکی بیچ کومت مارنا۔وہ بے گناہ ہیں۔انھیں کوئی تکلیف نہ ہونے یائے۔

ہے روکا ، وہ بیردعائقی:''اے اللہ! ان کو ہرایت دے، بینا دان ہیں۔'' جن بے کس لوگوں کا کوئی سہارانہیں ہوتا تھا، ہمارے رسول پاک ان کا سہارا بن جاتے تھے اور ہرطریقے ہے ان کی مدد كرتے تھے۔ يتيم بچوں كا بہت خيال ركھتے تھے۔خود بھی ان کی مدداورسر پرسی فرماتے تے اور دوسروں کو بھی اس کی تا کید کرتے تھے۔آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس گھر کو بہت پیند کرتا ہے ، جہاں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ ہمارے رسول پاک اپنے د وست دشمن ،مسلم غیرمسلم ، امیرغریب ہر ایک کے ساتھ پورا پورا انصاف کرتے تھے۔ آپ صفائی اور پاکیزگ کا بہت خيال ركھتے تھے۔آپ ہميشہ پاک صاف

اير يل ۱۵-۲۰ عيسوي



ماه ناميه بمدرد نونهال

رہے۔ آپ کا لباس اگرچہ بہت سادہ

ہو گئے ۔اس مشکل وفت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں كوسرسيد احمد خان جبيبا رہنما عطا کیا،جس نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک اسکول کی بنیا در کھی ، بلکہ انگریز وں کو بیاحیاس ولانے کی غرض سے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے ذیے دار صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندستان کی دیگر تو میں بھی اس جنگ میں شریک تھیں۔اس کے لیے ایک کتاب اسبابِ بغاوتِ ہند تحریر کیا۔اس کے علاوہ آپ نے ہندستان کے مسلمانوں کو دو تو می نظریہ بھی

دیا۔ ہندستان میں دواہم قومیں ہندواور مسلمان تقین ،مگران کا مذہب اور رہن سہن الگ الگ تھا۔ان کے بعد مسلمانوں کی

انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چینی تیادت ، قائد اعظم محمر علی جناح نے

ماه نامه بهرونونهال

آپٌ فرماتے تھے: جب وعدہ کروتو اس کو بورا کرو۔ مہمان کی عزت اور خدمت کرو۔ مال باپ کا ادب کرو۔ ان کی خدمت کرو ۔ غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کرو۔ تمام کاموں میں میانہ روی بہتر ہے۔ ہمیشہ کچھ بھوک رکھ کر کھاؤ۔ لا کچ نہ کرو۔ خدانے شمصیں جو دیا ہاس پرراضی رہو۔

آ پ کی پیاری باتوں پھل کر کے ہر شخص اپنی زندگی سنوارسکتا ہے اور زندگی کے ہرمیدان میں کامیابی حاصل کرعتی ہے۔

> قرارداولا مور عبداللطيف جاچڙ - كشمور

پاکتان بنے سے پہلے چوں کہ تھی،اس لیےوہ ملمانوں کے سخت نخالف سنجالی۔ آپ کے ساتھ بہت ہے دیگر

رہنماؤں نے بھی مسلمانوں کی آ زادی قدرت كاانساف محدالياس چنا - ضلع لسبيله "صاحب! باہرآ بسے کوئی ملخآیا ہے۔''نوکرنے سیٹھ ارشد کوا طلاع دی۔ ''اندر بھیج دو۔''سیٹھ نے کہا۔ تھوڑی در بعد بابرایک آ دی کے ساتھ كمرے ميں داخل ہوا۔ بابر كے ساتھ آنے والانتخص سينهه صاحب كي ليے اجنبي تھا۔ سیٹھ صاحب! آپ کوکسی نے آ دمی کی تلاش تھی۔وہ میں لے آیا ہوں۔'' سیٹھ ارشد کو ایسے شخص کی ضرورت تھی ، جواس ملک میں تباہی مجاسکے۔ کیا نام ہے تمھارا؟ سیٹھ ارشد نے اجنی سے پوچھا؟ "کل خان نام ہے میرا اور میں بابر كرشت كابھائى ہوں۔" كياتم نے اس كووه كام بتاديا ہے؟ سیٹھ صاحب! گل خان بھروے کا

کے لیے تح یک میں حصہ لیا۔ ۲۳۔ مارچ ۱۹۴۰ء کو لا ہور کے منٹو یارک ( موجوده ا قبال یارک) میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کا ایک جلسہ ہوا ۔اس جلے کی قیادت قائد اعظم نے کی۔ اس جلے میں پورے ہندستان کے مسلمانوں نے شرکت کی اور ایک قرار داد پیش کی ۔اس قرار داد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندستان کے وہ علاقے جهال مسلمان زیاده تعداد مین آباد ہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے پاکستان کے نام ے ایک الگ ملک بنایا جائے۔ اس قراردادكود قراردادلا مور "كانام ديا گيا\_ اس قرارداد کے بعدمسلمانوں کے جوش وجذبے ہے سات سال کے عرصے میں یا کتان وجود میں آ گیا۔ ماه ناميه بمدر د نونهال

ايريل ١٠١٥ عيسوي

آواز دی اورڈرائیونگ کرنے کو کہا، بھرا بپتال کا راستہ بتانے لگا۔ آگے ایک سکنل پر گاڑی رکی تو سیٹھ صاحب کی نظر ایک لڑ کے پر بڑی جو ہاتھوں میں گلد سے لیے ہوئے ان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا:" تازہ چھولوں کے گلدہتے لے کیں صاحب، بالکل تازہ بيں - ابھی لا يا ہوں - "

سیٹھ ارشدنے اپنے دوست کے لیے دوگلدستے خرید لیے۔اتنے میں سکنل کھلاتو گاڑی آ کے چل پڑی۔ ابھی دومند ہی گزرے سے کہ سیٹھ ارشد کی گاڑی میں لگاتار دو دھاکے ہوئے اور گاڑی سمیت سیٹھارشداورگل خان کے پر نچے اُڑ گئے۔ گلدسته بیچنے والا وہ لڑکا گلدستے

آ دمی ہے۔ میں نے گل خان کو سب پھھ بتادیا ہے۔''بابرنے جواب دیا۔ ا چھا ،تم جاؤ۔ابگل خان کی نوکری یکی ۔سیٹھ نے کہا۔

ا گلے دن سیٹھارشد نے گل خان کو دو ٹائم بم دیتے ہوئے کہا۔ بیددوٹائم بم ہیں۔ ممسی آج شام کو شاہی مارکیٹ کے درمیان میں ان ٹائم بموں کورکھنا ہوگا۔'' سیٹھ صاحب نے گل خان کو ٹائم بم چلانے کا طریقہ بتادیا ۔ گل خان کے جانے کے بعد سیٹھ ارشد اپنے ایک بیار دوست کی عیادت کے لیے ہیتال جانے کے لیے نکلے۔ ادھر گل خان نے وہ دو بم موقع پاکر پھولوں کی دکان میں ایک گلدے میں رکھ دیے اور وہاں سے واپس چل دیا۔ رائے میں اے سیٹھ صاحب مل گئے ، جواپنے دوست کے گھر شاہی مارکیٹ کی ای دکان سے خرید کرلایا ۔ چارہے تھے۔ انھوں نے گل کو دیکھ کر تھا، جہاں گل خان نے بم نصب کیے تھے۔ مر ایر ای ۱۵۱۰ میسوی

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

تاریکی میں جب سب پرندے سو جاتے اورا ہے دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا تو وہ سوچتی کہ اس کا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ اور اکثر سوچتی که اگر اس کا رنگ بھی سفیر ہوتا تو لوگ اس کی بھی تعریف کرتے۔ اس پارک میں روزانہ بے شارلوگ شام کی سیر کے لیے آتے تھے۔ ایک روز ایک چھوٹی سی بچی اینے ای ابو کے ساتھ اس باغ کی سیر کوآئی۔ یہ بچی اینے مال باپ کی اکلوتی اور لا ڈ لی بیٹی تھی۔ اس بچی نے جب اس سفید بطخ کود یکھا تو ضد کی کہ یہ بھنے اے جاہے۔ ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ بیرنٹخ اسے نہیں مل سکتی ،لیکن اس نے رونا شروع کردیا۔ یکی کے مال باپ مجبور ہوکر یارک کی انتظامیہ کے یاس چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سفید بھنے نے ایک بار پھر اپنی تعریفوں کا

## سياه سفيد بطخ

سیده مبین فاطمه عابدی ، پیژوادن خان ایک خوب صورت پارک کے صاف و شفاف تالاب میں دوبطخیں رہا کرتی تحيس بطخين جسامت مين تو تقريباً يكسال تھیں الین ان کے رنگ میں زمین آسان كا فرق تها، يعني ايك كا رنگ دوده كي طرح سفيداور دوسرى كابالكل سياه تقا\_ سفید بطخ اینے دو دھیارنگ کی وجہ سے ایخ آپ کو بہت خوب صورت مجھتی اور اکثر سیاہ بطخ ہے کہتی:''میرا رنگ تو بالکل وودھ کی طرح ہے۔ میں روزانہ تالاب میں غوطے لگاتی ہوں اور نہاتی بھی ہوں۔ اس لیے میں تم سے الگ نظر آتی ہوں۔ یہاں آنے والے لوگ بس مجھے ہی دیکھتے ہیں اور بس میری ہی تعریف کرتے ہیں۔" ساه بطخ مجھے نہ کہتی، البتہ رات کی پٹاراکھول دیا۔

12 to 10 1/2 ames



ماه نامه مدرونونهال

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

تالاب کے صاف و شفاف یانی میں غوطہ لگاتی ۔ تازہ محصلیاں کھاتی اوراللّٰد کاشکرا دا كرتى كەللەنے اسے ساہ رنگ سے نوازا ہے، ورنہ شاید آج وہ بھی کسی پنجرے میں سفید بطخ کی طرح قید کی تکیفیں حجیل رہی ہوتی۔

اسامة ظفر داجاء سرائے عالمكير كبريلا ايك گندا كيڙا ہے۔ گندگی میں رہتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی آ دمی نے اس گندے کیڑے کو د کیچ کر کہا: '' اللہ تعالیٰ نے بھلا اس کیڑے كوكس ليے پيدا كيا ہے؟ كيا اس كا بھي كوئي

الله كاكرنا اييا ہوا كہ ايك دن كسي دن پنجرے میں بندرہتی اور ادھر سیاہ بطخ ہوسکا۔ ایک ون اس کے پاس کسی 15 to 10 Uzl

ابھی وہ اپنی تعریفیں کرنے میں مصروف تھی کہ وہ لوگ دوبارہ وہاں آن بنچے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ انظامیہ کا ا یک ملازم بھی تھا۔ بچی کے والدین نے سفید بطخ مناسب رقم اوا کر کے خرید لی تھی۔ اب وہ آ دی تالاب میں اُر کر بطخ کو پکڑنے کی تیاری کررہاتھا۔اس نے بہت جدوجہد کے بعد سفید بطخ پکڑ کر ایک سوراخ دارلفانے میں ڈالی اور بی کے حوالے کردیا۔ بی اس بطخ کویا کر ہے انتہا خوش تھی اور چہک رہی تھی۔ اس بکی نے بطخ کو لاکر ایک خوب صورت سنہرے پنجرے میں بند کردیا۔ شروع کے چندون تو اس بچی نے بطخ کا بہت خیال رکھا ،لیکن رفتہ رفتہ اس کی دل چسپی بطخ میں کم ہونے کی ۔ آخروہ اے بالکل بھول گئی۔ اب طرح وہ زخمی ہوگیا۔ اس نے بہت سفید بطخ کا بیرحال تھا کہ وہ میلی کچیلی سارا علاج کرائے، لیکن زخم ٹھیک نہیں

ماه ناميه بمدرد نونهال

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اس کی سب سہیلیوں کے پاس کمپیوٹر تھا۔ وہ سوچتی کہ کاش! میرے پاس بھی كمپيوٹر ہوتا۔اس نے ايك بارا پے والد ہے کہا تھا تو انھوں نے کہا: ''اگرتم اس بار اول آئیں توشھیں ضرور لے دوں گا۔'' یہ من کروہ بہت خوش ہوئی ، کیوں کہ اس نے بہت محنت کی تھی ور اے یقین تھا كدوه اس بارضر وراول آئے گى ۔ چوتھی جماعت کا متیجہ آ گیا۔ اس بار حرا اول آئی تھی۔ای دن شام کوحرا کے والدایک اچھا سا کمپیوٹر لے آئے۔ حرا كمپيوٹرد كيم كربہت خوش ہوئى۔ اب وہ پانچویں جماعت میں تھی۔ مچھ دن بعد شام کوحرا کی امی نے دیکھا کہ حرا کہیں جارہی ہے۔ انھوں نے پوچھا: "حرا!تم کہاں جارہی ہو؟"

دوسرے گاؤں سے کوئی صاحب ملنے آئے۔ وہ علیم بھی تھے۔ زخم ویکھ کر انھوں نے کہا:'' محبریلالا ؤ۔'' محبریلا کا نام س کراس کے بارے میں کہی بات اسے یا د آئی تو وہ چونک پڑا۔ عیم صاحب نے مجریلا کو جلاکر اس کی را کھ زخم پر چھڑک دی۔ چند روز بعد اللہ کے علم سے زخم ٹھیک ہوگیا۔ تب اس نے ا پنایه واقعه دوسرول کو سنایا۔ واقعه سنا کر كَنْ لِكَا: " الله تعالى مجھے بيه دكھانا جا ہتا تھا كهاس كائنات ميں كوئى حقير مخلوق بھى بے كار پيدانہيں كى مئى۔ كبريلاجيسى غليظ مخلوق بھی اتنی بڑی دوا کا کام دیے عتی ہے۔'' وفت كي قدر عا فيه تواز ، ملك وال

حرا این مال باب کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ چوتھی جماعت کاامتحان دے چکی تھی۔ وہ اتك برجماعت ميں اول آتی تھی۔

ایریل ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی

ماه ناميه بمدرد نونهال

حرانے کہا: ''میں اپنی سہیلی روا کے

حرا دیر تک گیمز کھیلتی رہی ، پھر رات کوبارہ بجے کے قریب سوئی۔

صبح جب وہ أنتمى تو آئھ نج كيك

تھے۔ وہ جلدی ہے اُٹھی اور اسکول جانے

کے لیے تیار ہونے لگی۔اس نے ناشتا بھی

نہیں کیا۔ پہلے پیریڈ میں ریاضی کا ٹمیٹ

تھا۔وہ عین وقت پر پینجی۔اے دہرے

آنے پروس من کلاس سے باہر کھڑا ہونا

پڑا۔ پھرٹمیٹ ہوا، تو اسے کسی بھی سوال کا

جواب یا دنہیں تھا۔ ریاضی میں وہ کچھ

کم زور بھی تھی۔ اس نے پورا ٹمیٹ پیپر

خالی چیوژ دیا۔ اپنی ای کو پچھنہیں بتایا ، وہ

اسکول سے آئی تو اس نے بیک ایک

طرف رکھاا ور بغیر منھ دھونے کمپیوٹر پر گیمز

کھیلنے لگی۔ای نے دیکھا تو کہا:''حرا! پیکیا

كيڑنے تبديل كروبعد ميں گيمز كھيانا۔"

گھر جارہی ہوں۔ ہماری ایک سہیلی کی سالگرہ آ رہی ہے۔ میں روا سے کمپیوٹر پر

كارڈ بنانے كاطريقة سكھنے جارہی ہوں۔''

اس کی امی نے کہا:" تم نے اپنا ہوم

ورک کرلیا ہے؟ حرانے کہا: بعد میں کرلوں

گی ۔'' پیے کہہ کروہ یا ہر چلی گئی ۔

حراجب گھر پینجی تو اس کی امی نے کہا:

" حرا اینا ہوم ورک کرلو تب تک میں

رات كا كھا نا بناتى ہوں۔"

حرانے کہا: '' میں بہت تھک چکی

ہوں ۔ آپ کھا نا بنالیں میں منھ ہاتھ وھوکر

اس کی امی نے پوچھا: ''تم اپنا ہوم ورک کب کروگی؟"

"اگر ایک دن نه بھی کیا تو مجھنہیں

ہوگا۔ "حرانے منے بنا کرکہا: "ماما! کچھدن پہلے ہے؟ اُٹھو پہلے ہاتھ دھوکر کھانا کھاؤ اور

ای تو کمپیوٹر آیا ہے۔ تھوڑی در کھیلنے دیں۔"

ايريل ۱۵۱۰ عيسوي



ماه تاميه بمدر د نونهال

اس نے ای طرح گزار دیے۔

آج حرا كا پېلا پيپرتھا اور وہ بس دعائیں پڑھ کر گھرہے نکل پڑی ،لیکن کسی نے بچے ہی کہا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضروت ہوتی ہے۔ وہی ہوا جو

ہونا تھا۔ نتیجہ آیا تو وہ بہت کم نمبروں سے

پاس ہوئی تھی۔اس نے جب فرسٹ آنے

والی لڑی کے چہرے پر کھلی مسکرا ہٹ ویکھی

تواس كوحسرت ى محسوس موئى -ابات

ا پی غلطی کا احساس ہوا کہ کمپیوٹر میں گم ہوکر

اس نے خو د کو نتاہ کرلیا ہے۔اس نے عہد کیا

کہ اگلی باروہ ضرور محنت کر ہے گی اور اپنی

اصلی منزل پالے گی۔اس نے محنت شروع

كردى اور جب سالا نهامتخان كالتيجه آيا تو

اس کے چہرے پر ذرا بھی حسرت نہیں تھی ،

\*\*

حرائے کہا:''ماما! میری سیلی نے مجھے مزید ویب سائٹ بتائی ہے۔ میں وہ تلاش كرلوں،اس كے بعد باقى كام كرلوں گى۔" ای نے کہا: ''می غلط بات ہے، جلدی

جب اس کے ابو گھر آئے۔ اس وفت بھی حرا کمپیوٹر ہی چلا رہی تھی ۔انھوں نے بھی کوئی دھیان نہ دیا۔بس اب توحرا كو كھلى چھٹى مل گئى تھى ۔

آخر اس کے سالانہ امتحان شروع ہو گئے۔ اب حرا کو پچھ فکر ہوئی تو اس نے كتاب كھولى، بس چر تو اس كا سر ہى چکرانے لگا۔اے تمام الفاظ گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب پوراسال نہ پڑھا ہوتو آ خری دو دنون میں بھلا کیا ہوسکتا تھا؟ اب حرانے ان دنوں میں بھی نہ پڑھنے کا فیصلہ كيا اورآ رام سے ليك كئى۔ يددو دن بھى

( 10 V = 10 0 1 mes



ماه نامه بهرو تونیال



ایک بوڑھا آ دمی دفتر کے منجرسے: '' آپ کے ہاں میرا بوتا رشید کام کرتا ہے، کیا

منیجر: '' مجھے افسوس ہے ، وہ دادا کے جنازے میں شرکت کے لیے تھوڑی در پہلے ہی

مرسله : سيده اربيه بتول ، لياري ٹاؤن

12 to 10 July ماه تامه بمدر د نونهال

غزالهامام

آسان خاكول کی مدد سے بھی تصاور بنائي جاستي ہیں ۔ تصویر نمبر ایک میں ویکھیے ایک کار بنانے کی ابتدا کی گئی ہے۔تصور تمبر میں کار کی کھڑ کیاں اور وروازے نمایاں کے گئے ہیں اور ساتھ ہی ہے بھی لگادیے گئے ہیں۔ تیری تصویر میں خاکے کو مزید واضح

كيا كيا ہے۔اس مثال كوسامنے ركھتے ہوئے دوسرى تصاوير بھى بنائى جاسكتى ہيں۔مشق 公

12 10 01-7 ang



ماه نامه بمدرد نونهال

عيدالرؤ ف تاجور



یرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کی ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑھیا اینے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔گاؤں کے قریب ہی ایک گھنا جنگل تھا،جس میں طرح طرح کے بہت سے جانور موجود تھے، لیکن جیرت کی بات تھی کہ ان میں ایک بھی خونخو ار جانورنہیں تھا۔ان جانوروں کی سب سے بڑی خوبی پیھی کہ بیرانسانوں کی طرح بات چیت کر سکتے تھے

ایک دن کچھالیا ہوا کہ بڑھیا کالڑ کا جنگل کے قریب آم کے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اپنا جاتو تیز کر رہا تھا، اسے ایک بھونرے نے نہ جانے کیوں تک کرنا شروع

ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



W/W/W.PAKSOCIETY.COM

کردیا۔ پہلے تو لڑ کے نے منھ سے ہُش ہُش کی آ واز نکال کر بھونرے کو بھگانے کی کوشش کی، جب وہ نہ مانا تو لڑکے نے غصے میں آ کر اپنا جا قو بھونرے کو تھینچ مارا۔اگر جا قو بھونرے کولگ جاتا تو یقینی طور پر اس کے دو تکوے ہوجاتے ،لیکن اس نے بوی ہوشیاری ہے خود کو بچایا اور نظروں سے غائب ہوگیا۔ جاتو آم کے درخت کی ایک پلی سی شاخ کو کا ٹنا ہوا زمین پرگر گیا۔ لڑ کے کی اس حرکت پر درخت کوغصہ آ گیا اور انتقاماً اس نے ایک برداساتا ملڑ کے کے سر پر ٹیکا دیا۔لڑ کا اس عرصے میں اپنا جا قو اُٹھانے کے بلیے اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا،اس لیے درخت کا ٹیکا یا ہوا آم لڑکے کے سر پر گرنے کی بجائے قریب کھڑے ایک موٹے تازے مرنعے کی پیٹھ پرگر گیا۔مرغاخوف ناک آ واز میں چیخااورخونی نگاہوں ہے درخت کود مکھنے لگا،لیکن ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا سامر غا درخت کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔مرنعے نے اپناغصہ درخت کی جڑوں کے پاس بنے ہوئے چیونٹیوں کے ہزاروں گھروں پراُ تارا اور انھیں تباہ کردیا۔ چیونٹیوں کوغصہ تو بہت آیا ،لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ مرغے سے مقابلہ تو نه کرسکتی تھیں ۔انھوں نے کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ایک سانپ پرحملہ کر دیا اور اسے کا ٹ کاٹ کر برا حال کردیا۔ سانپ نے کسی نہ کسی طرح چیونٹیوں سے نجات حاصل کی اور ان ہے جنگ کرنے کی کوئی صورت نہ دیکھ کرتھوڑی دور کھڑے ایک ہے کئے بکرے کی ٹانگ میں کاٹ لیا۔ بکرا درد کی شدت سے بے چین ہو کر بڑے زور سے چیخا اور فوراً جنگل میں تھس گیا۔سانپ کے زہر کوختم کر دینے والی جڑی بوٹیاں کھا کر جب وہ واپس لوٹا تو سانپ اینے بل میں گفس کرخود کومحفوظ کر چکا تھا۔اب ظاہر ہے کہ بکرے کوبھی اپنا غصہ تو کسی نہ کسی یراُ تارنا ہی تھا۔اس نے کیلے کے درختوں کواپنے طاقت ورسینگوں سے جہم نہس کر کے رکھ دیا۔ کیلے کے اتھی درختوں میں ایک اُلّو کا گھونسلا بھی تھا۔ وہ اس پریشانی ہے گھبرا كر اينے گھونسلے ہے اُڑا اور ايك ہاتھی كے كان میں جا گھسا۔ ہاتھی بھلا اس مصيبت



کے لیے کہاں تیارتھا۔وہ بہت زور سے چنگھاڑا،جس سے بدحواس ہو کراُتو اس کے کان ہے نکل کر قریبی جھاڑیوں میں حجیب گیا۔ ہاتھی نے ایک بڑا سابھراُٹھایا اور زور ہے ز مین پر دے مارا۔ پھر گول تھا سولڑھکتا ہوا بڑھیا کی جھونپڑی میں گھسا اور پچپلی دیوار کو تو ژنا ہوا دورنکل گیا۔ بڑھیا اس وقت جھونپڑی میں نہیں تھی ورنہ اس کا کچومرنکل گیا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد جب بڑھیالوٹی اورجھونپڑی کا بیرحال دیکھاتو اس کی آئکھوں میں خون اُتر آیا۔اس نے قریب پڑا ہوا ایک موٹا ساڈنڈا اُٹھایا اور ہاتھی پر پل پڑی ۔ ہاتھی گھبرا كردوتين قدم ليحصيهث كيا-

" کیابات ہے بری بی! کیوں مار رہی ہو مجھے۔کیاقصور کیا ہے میں نے؟" · · قصور کے بیچ تُو نے میری جھونپڑی تباہ کردی۔ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا

12 to 10 12



ماه نامه جمدرونونهال

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے ہی کوئی بڑا سا پھراُٹھا کر پھینکا ہوگا۔ چل جھو نپڑی کی مرمت کریا مرمت کے پیسے دے۔''بڑھیاغُرّ الی۔

'' میک ہے بردی بی ایس نے پھر پھینکا تھا،کیکن یہ بھی تو پوچھو، کیوں پھینکا تھا۔اگر اُتو میرے کان میں گھس کر مجھے زخمی نہ کردیتا تو مجھے کیا ضرورت تھی پھر پھینکنے کی۔اصل قصور تو اس کا ہے۔''

> '' چل مان لیا۔اب مجھے بتاوہ اُتو مجھے کہاں ملے گا؟'' '' تلاش کرلو۔ یہیں کہیں جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہوگا۔''

بڑھیانے جھاڑیوں پر دو جارڈ نڈے مارے تو اُلو گھبرا کرسا ہے آگیا:'' کیوں مائی! کیا ہوگیا ہے تنہیں، کیوں میری نیند میں خلل ڈال رہی ہو۔تم جانتی ہومیں دن کے وقت آرام کیا کرتا ہوں۔''

''آ رام کے بچے! تیری وجہ سے میری جھونپڑی تباہ ہوئی۔ چل اس کی مرمت کریا مرمت کے پیسے دے۔''

'اس میں میرا کوئی قصور نہیں مائی! سارا قصور اس بکرے کا ہے، جس نے نہ جانے کیوں کیلے کے درختوں کے بورے مجھنڈ کو تباہ کردیا۔ اسی مجھنڈ میں میرا گھونسلا بھی تھا۔ میں ڈرکر بھا گااورا تفاق سے ہاتھی کے کان میں گھس گیا۔''
میں ڈرکر بھا گااورا تفاق سے ہاتھی کے کان میں گھس گیا۔''
د'چل مان لیا۔اب مجھے بتا، وہ منحوس بکرا مجھے کہاں ملے گا؟''

"وه دیکھوسامنے آم کے پیڑ کے سائے میں بیٹھا جگالی کررہاہے۔"

بڑھیانے غصے میں دو ڈنڈے اسے بھی رسید کردیے: '' چل اُٹھ۔ جا کر میری جھونپڑی کی مرمت کریا مرمت کے پیسے دے۔ورنہ مار مار کرتیرے ہوش ٹھکانے لگا دوں گی۔ تیری دجہ سے میری جھونپڑی تباہ ہوئی ہے۔''

ایریل ۱۵-۲۹ عیسوی



ماه نامه بمدر د نونهال

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

" اس میں میرا کوئی قصورنہیں اماں جی!" بکرا منمنایا:" اگر سانپ میری ٹانگ پر نہ کا ٹنا تو بھلا مجھے کیلے کے درخت کو تباہ کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی۔سارا قصور اس

سانپ قریب ہی گنڈ لی مارے بیٹھا تھا۔ بڑھیا کو غصے میں دیکھ کرفورا اپنے بل میں تھس گیااورسرنکال کرباہردیکھنےلگا۔

" باہرنکل نامراد!" بوصیانے گرج کر کہا:" تیری وجہ سے میری جھونیوی تباہ ہوئی۔جااور جاکراس کی مرمت کریا مرمت کے پیسے دے۔

'' میں کیا کرتا مال جی!'' سانپ نے بڑی عاجزی سے کہا:'' مجھ پر ہزاروں ، لا کھوں چیونٹیوں نے خواہ مخواہ ہی ہلا بول دیا تھا۔انھوں نے کاٹ کاٹ کرمیراوہ حال کر دیا تھا کہ کیا بتاؤں۔بس میں نے غصے میں آ کر بکرے کو کاٹ لیا۔ آخر مجھے اپنا غصہ کسی نہ کسی پر

اب بڑھیا چیونٹیوں کے قریب گئی اور سرد کہتے میں بولی:'' لوچل کر میری جھونپڑی کی مرمت کرویا مرمت کے پیسے دو، ورنہ میں کھولتا ہوا پانی لا کرتم سب پرڈال دوں گی اور یوں تمجارے مکانات ہی نہیں پوری آبادی ختم ہوجائے گی۔'' خوف ہے چیو نٹیاں کا پنے لگیں۔

'' ایباظلم نہ کرو ماں جی! پہلے پوری بات س لو۔ سارا قصور اس مرغے کا ہے جو تمھارے دائیں جانب ایک ٹانگ پر کھڑا اذان دے رہا ہے۔ ای بدبخت نے خواہ مخواہ ہمارے سارے مکانات تباہ کردیے ، حال آ ل کہ ہماری اس سے کوئی وشمنی نہیں تھی۔ بس ہم نے اپنا غصر سانب پر اُتار دیا۔

اب برصیادی یاؤں مرنعے کی طرف برحی اور قریب جاکر ایک ڈنڈا اے بھی

ماه نامه جمر د نونهال ۹۷ میری

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

مارا۔ مرغا أنجيل كر پچھ دور بھاگ گيا: ''بيآج شھيں كيا ہو گيا ہے بڑى بي! ميں نے شھيں کیا تکلیف دی تھی کہ خواہ مخواہ مجھے ڈیڈا ماردیا۔لگتاہے تمھارا د ماغ چل گیاہے۔'' '' تیری وجہ سے میری حجو نپڑی تباہ ہوگئی اور اُلٹا کہہ رہا ہے کہ میرا د ماغ چل گیا ہے۔اب سید هی طرح چل کرمیری جھونپڑی کی مرمت کریا مرمت کے پیسے نکال۔'' '' سنو بڑی بی!تمھاری جھونپڑی کی تناہی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔سارا قصور اس آم کے درخت کا ہے۔ اس سے پوچھو کہ اس نے ایک بردا سا آم مجھے تھینج کر کیوں مارا۔ میں نے آخراس کا کیا بگاڑا تھا۔اب دیکھونا میں درخت سے جنگ تو نہ کرسکتا تھا، سومیں نے اپنا سارا غصہ چیونٹیوں کے مکانات پراُ تاردیا۔''

أب برهيانے درخت سے كہا: '' تيرى أيك شرارت كى وجہ سے حادثات كا ايك طويل سلسله شروع ہو گيا۔ اگر تُو مرغے كى بيٹے پر آم نه بيكا تا توبيسب بچھ نه ہوتا۔ آخر مجھے

'' میں نے وہ آم تیرے بیٹے کے سر پر ٹیکا یا تھا مال جی!لیکن نشانہ خطا ہو گیا اور آم قریب کھڑے مرغے کی پیٹھ پرگر گیا۔'' درخت نے جواب دیا۔ ''میرے بیٹے کے سر پر،وہ کیوں؟''بڑھیانے جیرانی سے یو چھا۔ ''اس کیے کہ میری نئی نویلی شاخ کو تیرے بیٹے نے کا ٹا تھا۔ وہ اچھا بھلا میرے سائے میں بیٹھا اپنا جا قوتیز کرر ہاتھا کہ اجا تک پتانہیں کیوں اسے فضا میں اُچھال دیا جو میری شاخ کوکا شاہوا زمین پرگر گیا۔وہ دیکھوتمھارا بیٹا آرہا ہے اس سے پوچھلو۔ بیٹے نے بڑھیا کے قریب پہنچ کر کہا:''تم یہاں کیا کررہی ہوا ماں! جا کر جھونپڑی کی خرلو، کی نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔''

بڑھیانے غصے سے اسے بھی دو تین ڈنٹرے مارے:'' بدبخت! جھونپڑی تیری وجہ

ايريل ۲۰۱۵ عيسوي



ماه ناميه بمدرد نوتبال

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

سے تباہ ہوئی ہے۔اگر تُو اپنا جاتو پھینک کر درخت کی شاخ کو نہ کا ثنا تو جھونپڑی تباہ نہ ہوتی ۔ آخرتُو نے خوامخواہ اس شاخ کو کا ٹاہی کیوں تھا؟''

'' میں نے جان بوجھ کرنہیں کا ٹا اماں!''لڑ کا منمنا کر بولا:'' ایک بھونرا بڑی دیر سے مجھے تنگ کرر ہاتھا۔ میں نے تو اسے مارنے کے لیے جا تو پھینکا تھا، جو ملطی سے درخت کی شاخ پر جالگا۔ میں بھلا جان ہو جھ کر کسی ٹھل دار درخت کی شاخ کو کیوں کا ٹوں گا۔ میں اس غلطی پر بے حد شرمندہ ہوں۔''

" کہاں ہے وہ منحوس بھونرا ، جو اس سارے فساد کی جڑہے '' بڑھیائے گرج کر کہا: ''جااے تلاش کر کے میرے سامنے لا۔''

کیکن بھونرا اتناہے وقو ف نہیں تھا کہ بڑھیا کے سامنے آ کراپنی صفائی پیش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بڑھیانے اے بھی ایک آ دھ ڈنڈ! ماردیا تو اس کا قیمہ بن جائے گا۔ چناں چہوہ بتوں کی آڑلیتا ہوا چکے ہے جنگل کے اندر غائب ہو گیا۔

" سن بے وقوف لڑ کے!" بر صیانے تھوڑی در بعد اسے بیٹے سے کہا: " بھونرا تو ملانہیں۔اب میں دوسرےنمبر پر تخجے قصور وارجھتی ہوں۔اگر تُو نے اس پر جا تو تھیئلنے کی بجائے جھوٹا سا پھر یا ڈھیلا پھینکا ہُوتا تو بینو بت نہ آتی اور حادثات کا بیسلسلہ ہر گز شروع نہ ہوتا۔اپنی خیریت جا ہتا ہے تو فوراً جھونپڑی کی مرمت شروع کردے اور مدد کے لیے گاؤں ہے اینے دوستوں کو بھی بلالے اورس شام تک جھونیر می بالکل تیار ہوجانی جا ہے۔'' ا بندهن کے لیے خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں جمع کرکے بڑھیا شام کے وقت لوٹی تو جھونیر ی تیار ہو چکی تھی۔اس کی مرمت میں ہاتھی نے بھریور مدد کی تھی۔

\*\*\*

ايريل ١٥١٥ عيسوي



ماه نامه بمدرد نونهال

#### W/WW.PAKSOCIETY.COM

# شیخ سعدی کی با تنیں

## عالم اور وزير

مصر میں دو امیر زادے رہتے تھے۔ایک نے علم سیحا، دوسرے نے مال جمع کیا۔
یہلا بڑا عالیم بن گیا، دوسرا مصر کا وزیر بن گیا اور عالیم کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا۔
اس نے کہا کہ میں نے حکومت حاصل کرلی اور تُو حقیر فقیر بی رہا۔ عالیم نے جواب دیا کہ
اے بھائی! اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر مجھے ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے پیغیبروں کا ورشہ
لیعن علم عطا کیا۔ تجھے فرعون و ہا مان کی میراث یعنی مال ملا، یعنی مصر کی حکومت۔
میں وہ چیونی ہوں جس کو پیروں ، ہے مل دیتے ہیں۔ وہ پھر نہیں ہوں کہ لوگوں کو
اپنے ڈیک سے اُلا وُں۔اس نمت کا شکر میں کیے ادا کروں کہ مجھے میں لوگوں کو آزار اور
تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔

## سخاوت اور بهادری

ایک محیم ہے کسی نے پوچھا کہ خاوت اور بہادری میں کون ی چیز بہتر ہے۔ اس محیم نے جواب دیا: ''جس میں سخاوت ہے اس کو بہادری کی ضرورت نہیں ہے۔'' جب میں سخاوت ہے اس کو بہادری کی ضرورت نہیں ہے۔ '' بہتر ہے۔ بہرام گور کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ سخاوت کا ہاتھ طاقت ور بازو ہے بہتر ہے۔ حاتم طائی نہیں رہا، لیکن اس کا نام ہمیشہ نیکی میں مشہور رہے گا۔ مال کی زکواۃ نکالی رہ، کیوں کہ جب مالی انگور کے بے کارشاخیں کا نے چینکیا ہے تو انگورزیادہ آتا ہے۔ کیوں کہ جب مالی انگور کے بے کارشاخیں کا نے چینکیا ہے تو انگورزیادہ آتا ہے۔

ایریل ۱۵۱۰۲عیسوی



ماه تامه بهدر د نونهال

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

# خوش ذوق نونہالوں کے پسندیدہ اشعار

# بیت بازی

پرانے زخم ابھی مندمل ہوئے بھی نہ تھے بنا سے کس نے نئی وحشتوں کی ڈالی شاعر: فين احمد فين پند: ايان ما تشه نواب شاه کوئی نہ ویکھے کہ پیڑ ہے سامیہ دار کتنا ہر اک اسے کاننے کو ہے بے قرار کتنا شاعر : احسن زیدی پند: ادسلان عرب کراچی کوئی اس شہر میں آسیب صدا دیتا ہے جو دیا لے کے نکاتا ہوں ، مجھا دیتا ہے شاعر: رمنی اختر شوق پند: علید علید علیم ، رجیم یار خان لہو پھولوں میہ ملنا حابتا ہوں میں یوں موسم بدلنا جاہتا ہوں شاعر: الوار فيروز پند: اين رياض ، كوك مری گرفت میں آکر تکل گئی متلی پُروں کے رنگ مگر رہ گئے ہیں متھی میں شاعر: کلیب جلال پند: امیدریان ، نارته کراچی ول کے معاملوں میں زباں معتبر نہیں ے معتر نظر سے نظر کا کہا ہوا شام :خورشدرمنوی پند : مغرفواز، کرایی نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے فراز میں ڈوبتا ہوں ، سمندر اُچھال ویتا ہے شام : احدفراد پند : وجيشن ، تارتد كرايي

موئی مت کہ غالب مرگیا ، پر یاد آتا ہے وہ ہراک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا شامر: مرزاعالب بند: ارسلان الشمان، حيدرآياد أميد الحجي ، خيال الحجا ركهو اكبرا الله ير بحروسا ركھو شاخر: اكبرالية يادى پند: دوالفقارهل ، كراچى اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہلِ ول ہم وہ تبیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا شاعر: جكرمرادة بادى پند: كول فاطمهالله بخش اليارى وفا اُن ونول کی بات ہے فراز جب مکان کے اور لوگ سے تھے شاع : احرفراد معل نایاب، کراچی دلوں کو جوڑتی ہے ، سلمہ بناتی ہے ہر امتحال میں دعا رات بناتی ہے شام : اخلار عارف پیند : بها در ملی حیدر کثر انی بلویج ، کندیار و كون ميرا شريكِ عم موكا یے جنون خود بخود ہی کم ہوگا شام: آ قال مديق يند: شائله خاور، كرايي آؤ چپ کی زبان میں ناصر اتی باتیں کریں کہ تھک جائیں پند: زين نامر، ليمل آباد شاع: نامر کالمی

ايريل ١٥١٥ ٢٠ عيسوي

ماه نامه بمدر دنونهال

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

## سليم فرخي

## معلومات افزا

#### انعای سلسله ۲۳۲

معلومات افزا کے سلسلے میں حب معمول ۱۹ سوالات دیے جارہے ہیں۔سوالوں کے سامنے تین جوابات بھی لکھے ہیں ،جن میں ہے کوئی ایک سیح ہے۔ کم ہے کم گیارہ سیح جوابات دینے والے نونہال انعام ك مستحق موسكة بين اليكن انعام كے ليے سول يحج جوابات بينج والے نونهالوں كورج دى جائے گى۔اگر ١٦ يحج جوابات دینے والے نونہال ۱۵ سے زیادہ ہوئے تو پندرہ نام قرعداندازی کے ذریعے سے نکالے جائیں گے۔ قرعه اندازی میں شامل ہونے والے باتی نونہالوں کے صرف نام شائع کیے جائیں گے۔ گیارہ ہے کم بیچے جوابات دیے والوں کے نام شائع نہیں کے جائیں گے۔کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جوابات سیجے دیں اور انعام میں ایک اچھی ی کتاب حاصل کریں۔ صرف جوابات (سوالات نہ کھیں) صاف صاف لکھ کرکو پن کے ساتھ ال طرح جیجیں کہ ۱۸-اپریل ۲۰۱۵ء تک ہمیں ال جائیں۔کوین کےعلاوہ علاصدہ کاغذ پر بھی اپنامکمل نام پتا بہت صاف میں۔ادارہ ہمدرد کے ملاز مین / کارکنان انعام کے حق دار ہیں ہول گے۔

ا- حضرت موی کی اہلیہ کا نام حضرت ...... تھا۔ (زليخا - صفورا - بلقيس) ۲۔ حضرت علیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ ہے ہجرت کے .....سال میں ہواتھا۔ (ووسرے ۔تیسرے ۔ چوتھے ) سے اندلس میں بنی امیہ کے پہلے حکمرال .....تھے۔ (عبدالرحن اول ۔ مروان اول ۔ معاویہ اول) ٣- كوادر ..... من ياكتان كاحصه بناتها -(1901 - 1904 - 190r) ۵۔ اسٹیٹ بینک آف یا کستان کی پہلی خاتون گورز ...... تھیں۔

(رعنالیا قت علی خال ۔ ڈاکٹر شمشاداختر ۔ ملیحہلودھی) ٣- كراچي ميں يا كتان اسٹيل ملز كاسنگ بنياد ..... نے ركھا تھا۔ ( يچيٰ خان \_ ذوالفقار على بھٹو \_ ضياء الحق ) ے۔ منگوخان، قبلائی خان، ہلا کوخان اور اویق بوغا، چنگیزخان کے ....سے تھے۔ (بھائی ۔ بیٹے ۔ یوتے ) ٨ \_ مشہورادیب جارج برنارڈ شاکی پیدایش ۱۸۵۷ء میں .....میں ہوئی \_ (اسکاٹ لینڈ \_ آئر لینڈ فن لینڈ ) (نیولین \_ ہٹلر \_ موسیولینی) 9\_ جۇرى ١٩٣٣ء بىلى ..... جرمنى كا جانسر بنا۔ • ا \_ یا کتان کے پہلے وزیر مواصلات ..... تھے۔ (راجاغفنفرعلی ۔ نصل الرحمٰن ۔ سردارعبدالر نشر) (انڈونیٹیا ۔ لیبا ۔ مراکش) اا۔ کامابلانکا .....کاایکشرے۔

اير مل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي



ماه ناميه بمدر د نوتبال

| - محشر بدایونی - تکیل بدایونی) | ق احمد تھا۔ (فانی بدایونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ا ب</b> مشہورشاعرکا اصل نام فارو |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (مرفی _ مور _ كبور)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا-" 'طاؤس' عربي زبان ميس            |
| (اپریل - مئی - جون)            | ۱۹۷۳ ء کومنظور ہوا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا ـ پاکستان کا موجوده آئین ۱ ار     |
| (جوتی ۔ تنگوئی ۔ ٹوپی)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا۔ اردوز بان کا ایک محاور ہے" بھا گ |
|                                | ع ممل سيجيه -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا۔ مرزاغالب کے اس شعر کا دوسرامصر   |
| (آسرا - گله - شکوه)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب توقع بى أمُطِّكُى غالب           |
| ايريل ١٥١٥ع)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|                                | The state of the s |                                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                 |
| 21                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - C                                 |
|                                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - C                                 |

وال كروفتر بمدرونونهال، مدرود اك خانه، كراچى ٢٠٠٠، كے بيتے پراس طرح بيجيس كد١٨-اپريل ٢٠١٥ وتك ہمیں ال جائیں۔ایک کوین پرایک ہی نام لکھیں اور صاف لکھیں۔ کوین کوکاٹ کرجوابات کے صفحے پر چیکا دیں۔

| (+1-10                                                       | نعای کہانی (اپریل                                                  | کو بین برائے بلاعنوان ا                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                              |                                                                    |                                                                                  | عنوان :                        |
|                                                              |                                                                    |                                                                                  | : rt                           |
|                                                              |                                                                    |                                                                                  | :                              |
| الے کو بن قبول نہیں کیے جائم<br>زیر درمیان میں چیکا ہے۔<br>م | ، وفتر چھنے جائے۔ بعد میں آنے<br>کو پن کو کاٹ کر کا پی سائز کے کاغ | ح بھیجیں کہ ۱۸ -ا <b>پریل ۲۰۱۵ و</b> تکہ<br>پرانیک ہی نام اورا یک ہی عنوال لکھیں | یہ کو پن اس طر<br>گے۔ایک کو پر |



۱۰۱ ایریل ۱۵۱۰۲عیسوی

ماه نامه بمدرد نونهال

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

# صحی معلومات کی معیاری کتابیں

تھید کی میں معالج تھے۔ انھوں نے شہید کی میں محد سعید عظیم طبیب اور مقبول ترین معالج تھے۔ انھوں نے کا مشور سے ا قارئین ہمدردنونہال اور مریضوں کے سوالات کے جواب میں بے شار

باریوں کے علاج بتائے ہیں ، جومسعود احمد بر کاتی نے اس کتاب میں بڑے سلقے سے جمع اور مرتب کردیے ہیں۔ نوال ايديش

صفحات : ۳۴۴ قیت : ۳۰۰ زیے

غذا ادرصحت ہے متعلق ایک عمدہ کتاب

مفید غذا کیں دوا کیں اس کتاب یں ۲۰۰۰ غذاؤں اور دواؤں کے خواص بیان کے گئے ہیں ، جن میں طب مشرقی اور جدید طب، دونوں کی تحقیقات شامل ہیں۔

صفحات : ۲۵۰ زیے

نونہالوں میں سعور حت پیدا سے ہے۔ اعضا بولنے بیں ہے۔انسان کے مخلف اعضا کیا خدمات انجام دیتے ہیں، کس جگہ ہوتے ہیں، انھیں

کون کون سی بیاریاں لاحق ہو عتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ بیرسب معلومات ہمیں اعضا اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں۔اعضا کی رنگین تصاور کے ساتھ یہ کتاب طالب علموں کے لیے خاص طور پر نہایت مفید ہے۔

صفحات: ۱۲۲ قیت: ۱۰۰ ریے

کچلوں کے بارے میں مفید معلومات ،خود تجلول کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ ایک ول چسپ کتاب جو بچوں اور بڑوں کو پھلوں کے خواص بتانے کے ساتھ ساتھ کھل

کھانے کا شوق بھی پیدا کرتی ہے۔

سیدرشید الدین احمد کی مقبول کتاب بھلوں کی رنگین تصاویر کے ساتھ آ تھوال ایڈیشن

بمدرد فا وُنڈیشن یا کستان، ہمدر دسینٹر، ناظم آبادنمبر۳،کراچی ۔۴۷۰۰

#### W/WW.PAKSOCIETY.COM

## ننھا سہارا

جدون اديب

اس دن میں نے خو د کو بہت کم زورمحسوس کیا جب تنگ دستی کے با وجو دمیرے بیٹے نے مجھ سے اپنے ہفتہ وار جیب خرج کا تقاضا کیا۔ پچھلا ہفتہ بہت خراب گزرا تھا۔ کا رخانوں میں گیس کی بندش کی وجہ سے کام بندتھا۔ میرا کام بھی ٹھیکے کا تھا لیمنی جتنا کام کرلیتا، اتنی اُجرت مل جاتی ۔ کوئی تنخواہ یا لگی بندھی آمدنی نہ تھی۔ اگر کام مستقل چل رہا ہوتو خرچ کے علاوہ بجت بھی ہوجاتی تھی۔میرا مجھوٹا بیٹا تین سال کا تھا۔ ظاہر ہے وہ ان معاملات کونہیں سمجھ سکتا ، مگر بڑا بیٹا یارس چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں ذہین اور سمجھ دار تھا۔ گھر کے حالات اس کے سامنے تھے۔اس دن جب اس نے معمول کے مطابق اپنا ہفتہ وارخرچ ما نگا تو مجھے جیرت ہوئی ، بلکہ د کھ ہوا کہ میر اسمجھ دار بیٹا گھر کے خراب حالات کومحسوس نہیں کررہا۔ میں جو پیسو چا کرتا تھا کہ پارس بڑا ہو کرمیرا دست و باز و بنے گا ، مگر سچی بات ہے اس دن مجھے لگا کہ میں اکیلا ہوں اور مرتے دم تک مجھے روز گار کے لیے جدو جہد کرنا پڑے گی۔ میں نے ٹھیکیدارے دو دن پہلے ہزار رپے ایڈوانس لیے تھے۔ میں نے جیب سے سو کا نوٹ نکال کر پارس کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک وم ہے نوٹ لے لیا۔ اس کی آئیس حیکے لگیں اور وہ بولا: '' پیا! زندہ باد، مجھے پتا ہے، آ ب کے یاس میے کم ہیں ،لیکن جب بالکل نہیں ہوں گے تو میں آ پ سے بیے بھی نہیں مانگوں گا۔''

ار ل ١٥١٠ عدد

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

" جب تک ہیں ، لے لیا کرو۔ " میں نے بے دلی سے کہا۔ ا گلے دن اورمشکل میں گزرے ۔ٹھیکیدا رخود مالی مشکلات کا شکارتھا ، اس لیے ا یک دن وہ چیجے سے غائب ہو گیا۔اس نے اپنا موبائل فون بھی بند کر دیا۔میرے گھر میں نوبت فاقوں تک آن پہنچی ۔

میں اکیلا اس مشکل میں نہیں گھرا ہوا تھا۔ مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کے چو لہے مختذے ہو چکے تھے، جو فیکٹریوں میں کام کر رہے تھے۔ سر دیوں کا موسم تھا۔ گیس کا پریشر کم ہو چکا تھا۔مز دور طبقہ سڑکوں پرنکل آیا۔ میں بھی اس احتجاج کا حصہ تھا۔ہم ا ہے حق کے لیے مظاہرے کرنے لگے۔ پھر ان مظاہروں میں تشد د ہوا، پولیس نے جلوس کورو کئے کی کوشش کی ۔مظاہرین مشتعل ہوئے تو پولیس ان پر ٹوٹ پڑی ۔ مجھے اس کے بعد صرف اتنایا د ہے کہ میرے سرپرایک ڈنڈ اپڑا ہے اور میں بے ہوش ہو کر

جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔ ان مظاہروں کے نتیج میں ایک مزدور اتحاد وجود میں آیا تھا۔ وہی لوگ میراعلاج کروارے تھے۔میرے سر کا زخم بہت گہرا تھا۔ مجھے ہفتوں اسپتال میں رہنا تھا۔

میں سوچتا تھا کہ گھر کے اخراجات کس طرح پورے ہورہے ہوں گے۔ ڈ اکٹروں نے زیادہ ملا قاتوں اور بات چیت پر پابندی لگار کھی تھی اور گھروالوں کومنع کیا تھا کہ مجھے پریشان نہ کریں۔ شاید اس لیے میری بیوی اپنی پریشانیوں کا ذکر مجھ ہے نہیں کرتی تھی۔ جب تین مہینے بعد مجھے اسپتال سے فارغ کیا گیا تو میں ایک

۱۰۱ ایکیل ۲۰۱۵ میسوی



ماه نامه بمدروتوتهال

#### WW.PAKSOCIETY.COM

دوست کے ساتھ گھر آ گیا۔ا ہے بیوی بچوں کو میں جیران کرنا جا ہتا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی گھر کے سخن میں سلائی مشین پر کام کر رہی ہے۔ مجھے بہت جیرت ہوئی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے ا یک سلائی مشین دلوا دیں ، میں بچوں کے کپڑے می کر پچھ پیسے کمالوں گی ، مگر میں ہمیشہ منع کر دیتا تھا کہ ایک تو اتنے پیے نہیں ہوتے تھے کہ شین خرید عمیں اور دوسرے بیا کہ مجھے سے بات بیندنہ تھی۔اب جب کہ ایک بات ہو چکی تھی تو مجھے اتن محسوس نہ ہوئی ،مگر یہ ہوا کیسے؟ بیہ جاننا ضروری تھا۔ میری اجا تک آید اور مکمل صحت یا بی میرے گھر والول کے لیے بہت خوشی کی خبرتھی ۔ ہاتیں اتن تھیں کہ ختم ہی نہیں ہویا رہی تھیں ۔ایک د فعہ میں نے بیوی سے یو چھا بھی کہ بیسلائی مشین کب اور کیسے لی ، مگر وہ ٹال گئی۔ رات کو کھانے کے بعد میرا بیٹا پارس بے فکر نبند میں سور ہاتھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکرا ہٹ سی تھی۔ میں نے سوالیہ انداز میں بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی:'' آپ و کھور ہے ہیں میرے بچے کو ..... '' ہاں .....' میں نے آ ہتگی ہے کہا: '' مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی اولا د

ی تو قعات پوری نہ کر سکا۔ بیرا ہے ہفتہ وارخر ہے کے لیے تو شمصیں بہت تک "! 8 5 5

، د نہیں!''میری بیوی نے فخر میہ لہجے میں کہا:''آپ کے زخمی ہوجانے کے بعد اس نے مجھے بالکل تک نہیں کیا، بلکہ بیا پی عمر سے بڑا اور سمجھ دارنظر آنے لگا۔ آپ پوچیرر ہے تھے نا کہ میں نے سلائی مشین کیسے لی! پیسے مجھے پارس نے ویے تھے۔''

#### W/WW.PAKSOCIETY.COM

"پارس نے؟"میرے لیجے میں جرت تھی۔

'' ہاں ..... آپ اسے جو جیب خرچ دیتے تھے، وہ بالکل خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس نے دوسال تک ایک رپیزج نہیں کیا۔عیدی کے پیے بھی جمع کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس نے اپنی جمع پونجی میرے سامنے ڈھیر کر دی۔ تب مجھے بتا چلا کہ ہما را بچہ کتناسمجھ دار ہے۔ وہ گھر کے حالات سے باخبرتھا اور چیکے چیکے کسی بُر ہے وقت کے لے سے جمع کررہاتھا۔"

میری بیوی تفصیل سے بتائے جا رہی تھی اور میں ایک عجیب می کیفیت کا شکار تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ پارس کومیرے حالات کا انداز ہبیں ہے جب کہ درحقیقت وہ میرا دست و باز و بنا چاہتا تھا اور آخر اس نے اپنی عمر سے بڑھ کر اس بات کو ٹابت

بیوی نے مزید بتایا:''اس نے پارس کی جمع پونجی ہے مشین لے لی۔ بازار ہے کیڑوں کے ٹکڑے مل گئے ، جن سے اس نے بچوں کے کیڑے تیار کر کے فروخت کرنے شروع کردیے اور اس ہے گھر کی گزر بسر بھی ہونے لگی ہے۔اب میں جا ہتی ہوں کہ آپ میرے تیار کپڑوں کو ہفتہ وار بازار میں فروخت کیا کریں۔ مجھے اُمید ہے اللہ ہمیں اس کام میں بہت برکت دے گا۔''میری بیوی نے فیصلہ سنا دیا۔ میری آئکھوں میں آنسوجع ہونے لگے۔ میں نے آ ہستگی سے اپنے بیٹے کے ما تتے پریپارکیا۔ واقعی میرابیٹا،میراسہارا بن چکاتھا۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

ماه ناميه بمدر د نونهال

## پیخطوط ب*مدر* د تونهال شاره فروری ۲۰۱۵ء كيارے ميں بي

# آ وهي ملا قات

بهي زبردست تحيى انكل! أكرجم كوني كباني تجيجين تو وه کتنے مہینے کے بعد حجب جاتی ہے،اگراشاعت کے قابل. ہوتو۔انکل!سرورق کی تصویر بہیجنے کا طریقہ بنادیں اور پلیز ا پی بھی کوئی تصویر نونہال میں شائع کردیں۔ پلیز! -عرشيانويد حسنات احمد ، كراچى -

ع فروری ۲۰۱۵ء کے سرورق پرعبدالرافع تو بے حداجھا لگ رہاتھا،لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بیخی پیچیے کا حصہ خاص تہیں لگا۔ جا کو جگاؤ اور پہلی بات ہمیشہ کی طرح انمول موتی ہے۔روش خیالات این نام کی طرح ہرطرف روشی کھیلاتے ہیں۔" "عظیم مال" میں آپ کی والدہ محتر مہ کے بارے میں مضمون پڑھا۔واقعی وہ سب کے لیے صبروضبط كانمون كيس \_" وطن كى منى "ايك لاجواب تحريهي \_" صدر صاحب ' أيك مزاحية تحرير تقى \_'' اپنا درد' أيك سبق آموز تحرير محى- " چوزه چور "اورملا دوپيازه" بھي اچھي لگيس۔ "اصل طاقت" برم كرسوميا كه كاش! مارے ملك كے باوشاہ بھی ایسے ہوجاتے ،لیکن پھرخیال آیا کہ بادشاہ یا صدر بھی ہم میں سے ہوتے ہیں۔ خر، اگر میں اس پر مضمون لکھنے بیٹھ جاول تو میرے لیے صفحات بھی کم ر جا تیں گے۔ ویسے میں اس عنوان پر تکھوں گی نہیں۔ ود بنسي كم " مجه خاص نبيس تقارد نونهال مصور" بيس سب ی ڈرائنگ لاجواب تھیں۔ سی ایک کی تعریف کرنا ووسروں کے ساتھ زیادتی ہے۔" بلاعنوان انعامی کہانی" میں چن کی جالا کی پر بہت غصه آیا، لیکن غصے کو پی گئے،

کہانی میں جتنی طاقت ہوتی ہے، اتن جی جلدی حیب جاتی ہے۔ سرورق کے لیے پوسٹ كاردسائز كاتصور بيجي جاستى --

 فروری کا شاره پیندنبین آیا نعیم الله کی کمانی اینا درده اور جاوید بسام کی بلاعنوان کبانی کو انچھی کاوش قرار دیا جاسكتا ہے۔ ' وطن كى منى'' "صدرصاحب' اور' چوز ه چور'' درمیانے در ہے کی تحریری تھیں۔ فضیلہ ذکاء بھٹی کی كهاني" اصل طاقت" كاطر زتح مرمتاثر نه كرسكا\_" حجوف نواب "ميں بروں كى باد بى كا تاثر ملا۔" بچول كاغالب" موضوع کے مطابق محسوں نہ ہوا۔ (تظم) کھڑی کی قِل قِل نے اچھا پیغام دیا۔ریان سمیل ،اسلام آیاو۔

🕸 بلاعنوان انعانی کہانی اور'' تعبیر'' بہت سبق آ موز كهانيال تحيل ونظم" في سال كا پيغام" بهت ز بروست تھی۔ پلوشہ مریم، پشاور۔

ا سے پہلے جا کوجگاؤ، پھر پہلی بات اوراس کے بعدروش خيالات پڙھے۔مضامين ميں ايک عظيم مال

ماه ناميه بمدر د نونهال

نواب " بھی سبق آ موز تحریر تھی۔ ' انتھی منی چڑیا' کہانی

كيوں كەغصەنى تمام برائيوں كى جز ب-" نونبال

ادیب' میں سب ہی کی کوششیں اچھی تھیں۔'' جھوٹے

ايريل ١٥١٥ عيسوي

(مسعود احمد بركاتی)، بچول كاغالب (مسلم ضیائی) انجھے تنے۔کہانیوں میں صدر صاحب ، وطن کی مٹی اور جھوٹے نواب اچھی تھیں، البتہ بلاعنوان انعا می کہانی ٹاپ تھیں۔ محمرشاه زيب، بهاولپور

الله فروري كا شاره لا جواب تفاء سرورق تمام شارول سے بازی کے گیا۔ صدرصاحب چوزہ چور اور بلاعنوان کہانیاں زبردست لکیس، جب که مضامین میں سب ہی التھے تھے۔ جا گوجگاؤ، اور پہلی بات دو اہم سلسلے ہیں۔ ہٹڈکلیا ایک و ائتے وارسلسلہ ہے۔نظمیس" وعا" اور" کس كوكيامعلوم "بيندآ كي محمدافضلانصاري ، چوبنك عي-🕸 فروري ميں جا كو جگا ؤ دل جھو لينے والے الفاظ ميں تفا۔ سرورق کی تصویر زیادہ پہندنہیں آئی۔ ہاتی سلسلے ا چھے تھے۔ صدر صاحب (سمیعہ غفارمیمن) چھوٹے نواب (محدا قبال ممّس)، وطن كى منى (محد شاہد حفیظ) اور اپنا درد (تعیم الله) انچهی کہانیاں تھیں۔ بچوں کا غالب (مسلم ضيائی) اورايك عظيم مال (مسعود احمد بركاتى ) الجھى تحريري تھيں \_كول فاطمدالله بخش اليارى \_ فروری کا شاره قابلِ تعریف تھا۔ سرورق نہایت عمده تھا۔ اچھی تحریروں میں ایک عظیم ماں، وطن کی مٹی، ملادو پیازه، جھوٹے نواب، بلاعنوان انعامی کہانی شامل تھیں \_نظموں میں کسی کو کیا معلوم ، مرزا غالب ،گھڑی کی تک بہت اچھی تھیں۔ کہانی سخی منی چڑیا سب سے زياده الجھي تھي - ناميد منمير ڪوسو، كرا جي -

ه شاره فروری بھی بہترین تھا۔ آپ کی تحریر'' ایک عظیم ماں''نے ہمارے ذہن میں مال کی عظمت کواور زیادہ سمجھنے میں مدددی۔کہانیوں میں تو ساری ہی اچھی تھیں ،کیکن وطن کی مٹی اور بلاعنوان کہانی بہترین تھیں۔ لطیفے بھی بہت اجھے تھے۔اسحارین ناصر،کراچی۔

@ فرورى كا شاره زبردست ب- تمام تحريري لاجواب تھیں۔نونہال ادیب،علم دریجے، بیت بازی اور روشن خیالات زبردست تھے۔ بلاعنوان انعای کہانی کچھزیادہ الچھی نہ تھی۔سیدہ اربیہ بتول۔ کراچی۔

🕸 فروری کا شارہ بے حد بسند آیا۔ جا کو جگاؤ میں بہت عمده بات كا ذكر كميا كميا-"روش خيالات" اور" وعظيم مال" الچھی تحریریں تھیں ۔اللہ ہر کسی کواس کی ماں کا پیار نصیب كرے\_آ بين! نظمول بين "كسى كوكيامعلوم" (ضياء الحسن ضیا)'' بچوں کا غالب'' ( تمر ہاشمی ) ادر گھڑی کی جک جِک (ممس القمرعاكف) بهت ببند آئيس-مضامين ميس "حضرت لقمان کی نفیحت" "ملا دو پیاز ه" "چوز ه چور" اور" جھوٹے نواب 'لا جواب تھی علم در ہے میں بہت عمدہ تحريري تقيل عجمه جهامكيرعباس جوشيه كراچي-

🗢 جا گوجگاؤ، پہلی بات اور روش خیالات اچھی تحریریں تھیں۔ تیرھویں کری (وقار محن) اللہ نے ملائی جوڑی (انورفر ہاد) کسوئی، جادوئی تخفہ (احمد عدنان طارق) اچھی كهانيال تحيس \_ كهانيول ميس يبلي نمبرير بلاعنوان كهاني (جاویدبسام) پندآئی۔ دوسری کہانیاں بھی ہمیشہ کی

15- 10 P-1 auco

ماه نامه بمدر دنونهال

طرح لا جواب تھیں ۔ شخی منی چڑیا ، وطن کی مٹی ، ملا دو پیاز ہ . جیسی کہانیاں شائع ہونی جاہمیں ۔اصل طاقت بھی اچھی كاوش تقى مسعود احمد بركاتى كى تحريه "ايك عظيم مال" الحجى تھی۔ناعمہ،آسیہ،عافیہ،زہیر،عالیہ کراچی۔

👁 فروری کا شارہ ٹاپ پرتھا۔ ہر ماہ کی طرح اس شارے کی تمام ترتح ریں اچھی تھیں۔ ویسے تو نونہال میر اپندیدہ رسالہ، لیکن میری خواہش ہے کہ اگر اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کردیا جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔انکل میں جاہتی ہوں کہ آپ ہر ماہ (HOROSCOPE) اس رسالے میں شائع کیا کریں۔بشری رانا مرید کے۔

بنى الجھے آپ كے مشورے سے اتفاق ليس ہے۔

🕸 فروری کا شاره بهت پسند آیا۔صدرصاحب اور چوزه چور يره ه كربهت عى مزه آيا- اصل طاقت (فضيله ذكاء بھٹی)وطن کی مٹی (محد شاہر حفیظ) منھی منی چڑیا اور چھوٹے نواب بھی اچھی کہانیاں تھیں۔بلاعنوان کہانی شارے کی نمبرون اورسبق آموز كباني تھى۔ بيت بازى كے تمام اشعارز بردست تھے۔تمام کہانیاں بہت ہی اچھی لگیں۔ مهناز محمد رمضان مغل يواب شاه-

 اس بار کا شارہ بھی اچھا تھا۔ کہانیوں میں سے وطن کی مٹی اور بلاعنوان کہانی پسندہ کیں۔اس بار لطیفے کچھ خاص نہیں لگے زینب ناصر ، فیعل آباد۔

الله فروري كا جا كوجيًا وَاور بِهِلَى مات الجَهِي كلى \_روشن خيالات اور دعا بھی اچھی لگی۔" ایک عظیم مال" خوب صور ت

تحریرتھی، جودل پراڑ کرگئے۔ بچوں کا غالب،حضرت لقمان کی تصیحتیں، چوزہ چور، زبردست تحریریں تھیں اور ملا دو پیازہ کے تو کیا کہنے۔وطن کی مٹی ،اپنا در د ،اصل طاقت ،جھوٹے نواب او ربلاعنوان کہانی معلوماتی اور دل کو چھو کینے والی کہانیاں تھیں۔صدرصاحب پڑھ کرہلی تہیں آئی۔نونہال خبرنامہ معلوماتی تھا۔ تظمیس تمام اچھی تھیں۔" آ ہے مصوری سيهيس " يحضے ميں مزه آيا۔ ہند كليامين" جاول كے كباب" براه كرمنه ميس ياني آ گيا-آب لوگول كي محنت وصول موكى \_آ منه، عائشه صغيد، جكسنامعلوم \_

الك عظيم الم الم الم الم الم الله الله عظيم ماں، وطن کی مٹی ،صدرصاحب، جھوٹے نواب اور چوز ہ چورز بردست تھیں ۔نظموں میں''کسی کو کیا معلوم'' ٹاپ پر تھی۔لطیفے پندآئے۔حراسعیدشاہ بخوشاب۔

 پہلی بات دل کوچھو لینے والی تھی۔ایک عظیم مال پڑھ کر بهت مجه سيها- كهانيول مين صدرصاحب، ملادو بيازه، وطن کی مٹی، حصولے نواب اور بلاعنوان کہانی احیمی تقيل محرفكيب مرت، بهاوليور

المع بلاعنوان كہانى سب سے بروركر الجھى تھى۔ يه ايك معاشرتی اوراصلاحی کہانی تھی۔بیت بازی کے تمام اشعارب تے عمرعمان، جعما

 فروری کے شارے کی تمام کہانیاں ایک سے بڑھ کرایک تھیں تحریر ملادو پیازہ (نسرین شاہین) پڑھنے ہے پہلے اس کے نام پر ہی کافی در غور کرنا پڑا۔ پھر جیسے جیسے کہانی

ایریل ۱۵۱۰ عیسوی

ماه نامه بمدرونونهال

#### W/W/W/PAKS

تک نونہال چھان لیتی ہوں۔اس دفعہ سب ہے اچھی کہانی چوزه چوراور ملاده پیازه لیس مریم صدیقی ،کورنگی ،کراچی- فروری کا شاره ہمیشہ کی طرح سپرہٹ تھا۔ بلاعتوان كہانی سب سے الچھى لكى۔اس كے علاوہ الك عظيم مال، صدرصاحب، وطن کی مٹی اور جھوٹے نواب بھی اچھی مس عروج راناءم يدكي ميخو يوره-

اس باری ساری کہانیاں ہمیشدی طرح ایک سے بوھ کر ایک تھیں۔خاص طور پر دطن کی مٹی (محمد شاہد حفیظ) ایک عظیم مال اصدرصاحب ادر جھوٹے نواب اولیس علی اکراچی - فروری کا شاره بهت بی خوب تھا۔ بلاعنوان انعامی كباني بهت بي الجهي تقي \_ باتي كهانيال بهي الجهي تقيل -طونی جاویدانصاری، بهاولتگر\_

ع فروری کا شاره بهت پیندآیا۔ برکہانی میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور تھی۔ بلاعنوان انعامی کہانی بھی بہت عمدہ تھی۔وطن کی مٹی ،ایک عظیم ماں ،صدرصاحب ،ملادو پیاز ہ اور تمام کبانیاں بہت عمر و تھیں، یعنی اس شارے کی تمام کہانیاں، لطفے اور نظمیں سب کی سب ایک دوسرے سے بره و رفيس فريحه، فاطمه مير يورخاص-

اس بار کا نونہال بہترین تھا۔ سرورق بھی بہت خوب صورت تھا۔ بلاعنوان انعامی کہانی" جھوٹے نواب اور صدرصاحب بهترین کهانیان تھیں۔عاکث شهباز ، کمچهشهباز ، وجیهه شهباز ، پورے والا۔

بردهتی گئی، ہونٹوں پرمسکراہٹ، گہری ہوتی گئی۔باقی تمام كبانيان مزي كتيس خنساء عامر، وروعازي خان- فروری کا شارہ سپر ہٹ تھا۔ ساری کہانیاں ایک ہے بره ه کرایک تھیں۔ ' دعظیم مال' '' وطن کی مٹی'' '' اپنادرد'' بهت الجھی اور سبق آ مؤز تھیں۔" بلاعنوان کہانی" بھی الجهي تقى مريم عبدالسلام فيخ الواب شاه-

🕸 فروری کا شاره پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ بلاعنوان کہانی بہت اچھی لگی۔آپ نے کرکٹ میج کا پوراشیڈول شائع کیا، · بہتاچھالگا محمرشاہد حفیظ کی کہانی وطن کی مٹی بہت اچھی گئی۔ نونهال مصوريس محرسعدخان كى تصويرز بردست تقى - حافظ محمه عادل تويد ، عفيفه ، اقراء آمنه ، تحريم ، مريم ، كماليد \_ 🕸 فروری کا شاره بچهانو کهااور دلیب تفاریز هر بهت احیها معلوم ہوا۔ تحریری بہت ہی ہٹ کرتھیں، جو کسی رسالہ یا اخبار بين بير ميس براهيس اس شارے ميں عظيم مال، چوزه چور، حجھوٹے نواب ، ملادو پیاز ہ کے علادہ ہنگی گھر ، ہنڈ کلیا بہت اجھا رہا، مگر ان میں سب سے زیادہ اچھی او رمزے دار تو بلاعنوان انعامی کہانی رہی۔ افرح صدیقی مکورتی مراحی۔ 🕸 فروری ۲۰۱۵ء کا شارہ بہت اچھا تھا۔ مجھے کرکٹ ورلڈکے کا شیر بول بہت اچھا لگا۔ "معد احمد صدیق، کورتی-کراچی-

@ فروري ٢٠١٥ ء كا شاره تمام شارون مي اول رباعمار احمصدیقی،کراچی-

الله فروری ٢٠١٥ء ہے حد بندآیا۔ میں الف سے ک فروری کے شارے میں جا گوجگاؤ میں نیک اور صراط متقیم

ایریل ۱۵-۲۹ عیسوی

111

ماه نامه بمدرونونهال

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

كراسة ير چلنے كا حكم ديا جار ہا تھا۔ پہلى بات حرف اول خاص تقى \_ دعانظم بهت خوب تقى \_"ايك عظيم مال"زياد وعظيم ترتقى - وطن كى منى" تمبرون تحى -صدرصاحب برده كرمصنف کی ظرافت پرچران ہوئے۔کہانی بہت زبردست تھی۔"اپنا درد "سبق آموز تحرير تقى-"چوزه چور" سپرېك تقى جھوك تو برائیوں کا دروازہ ہے۔ بلاعنوان انعامی کہانی پڑھ کرعورت کی مت اورعقل برأش أش كرأ محصداد يبدنورنواب شابى ہ روشن خیالات جو مختر ہوتے ہیں ، مگر دل میں اثر کر کے یا ذرہ جاتے ہیں، ورلڈکپ کا جارٹ دیا بہت اچھا کیا۔ اس میں دنیا کے نے شہروں کا پتا جلا۔ ایک عظیم ماں ، وطن کی مٹی اور بلاعنوان کہانی بہت اچھی لگیس عبدالجباررومی انصارىء لا بور\_

🕸 بہت خوب صورت خیالات ، پیاری پیاری باتی عکیم صاحب كي تفيحتين بُظمين اور كهانيان سب بهت دل چسپ ہوتی ہیں۔لطائف بھی بہت اچھے تھے اور باقی سب سلسلے بھی ہمیشہ کی طرح لا جواب رہے۔اس ماہ کی بہترین اور ير اثرتح رايك عظيم مال (مسعودا حريركاتي) تفي بهادرعلى حيدربلوچ ، كنشريارو \_

 فروری کا شارہ ہرطرح سے جا ہوا تھا۔خصوصاً ''ایک عظیم ماں ، وطن کی مٹی ،صدرصاحب،جھوٹے نواب اور بلاعنوان 'بهت پيندآئيں۔''چوزه چور' پڑھ کر کافی محظوظ موا-"اصل طاقت" بهي بهترين تعين - باتي تمام سليل بهي آ ب کی محنت سے بہت ہی خوب صورتی سے روال دوال

ہیں محمقرالزمان،خوشاب\_

 فروری کا نونهال بهت زبردست تقارتمام کهانیال اے ون تھیں، لطفے پڑھ کر بہت ہلی آئی۔ میں ہدرد نونہال رشتے کے بہن بھائیوں کو پڑھنے کے لیے ویق ہوں، تا کہان کی بھی معلومات بردھے۔انکل! میں پرانے نونهال كيم منكواوَ را الوال فاطمه قريشي ، جكه ما معلوم -كت يرانع؟ زياده يران مارے ياس بحى نہیں ہیں۔آب نے خطیس بالمحی نہیں لکھا۔

🕸 فروری کا شاره لا جواب تھا۔حضرت لقمان کی نصیحت بہت عمدہ تھی۔ساری کہانیاں عمدہ تھیں۔خاص طور پر وطن كى منى، صدر صاحب ، اصل طانت، بلاعنوان انعاى کہانی، جھوٹے نواب وغیرہ۔کہانی 'اپنا درد'نے رونے ير مجور كرديا - حافظ تحريم فاطمه ،حسان عليم، عبدالحتان، انعام الرحيم، ملتان-

@ تازه شاره باتھ میں آتے ہی دل باغ باغ ہوگیا۔ ساری کہانیاں اور تظمیں بہت اچھی تھیں۔ بلاعنوان کہانی سب سے بہترین تھی۔ ہٹی گھر کے لطفے پڑھ کر مزہ نہیں آیا۔ بجاہدالرحن بڑوت الرحن ، پتا ناتھل۔

ا فروری کے شارے میں اپن تحریر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔شارے کے ساتھ اتن اچھی کتاب کاتھ بھی ملا، جے یر هر یون نگاجیے ہم نے بھی دہلی کی سیر کر لی ہو۔ فروری ك شارك كا تمام تحريري ب عد بندة كي ميده مين فاطمه عايدى مينثروادن خال\_

ايريل ۱۵۰۲ عيسوي

ماه نامه جمدر د نونهال

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

## جوابات معلومات افزا - ١٢٠٠٠

#### سوالات فروري ١٥١٥ء ميں شالع ہوئے تھے

فروری ۱۵-۲ء میں معلومات افزا-۲۳۰ کے جوسوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جارہے ہیں۔ ١٦ مسیح جوابات بھیخے والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ،اس کیے قرعداندازی کرکے اس بار 10 سے بوھاکر 10 نونہالوں کے نام تکالے گئے ہیں۔ان سب نونہالوں کوانعامی کتاب بھیجی جارہی ہے۔ باتی نونہالوں کے نام شاکع کیے جارہے ہیں۔

- حضرت ایوب بہت زیا دہ صبر کرنے والے مشہور ہیں۔
  - حضورا کرم کے پُر دا دا کا نام جناب ہاشم تھا۔
- س\_ پاکتان کی ایک برسیای جماعت پیپلزیار ٹی ۱۹۶۷ء میں قائم ہوئی تھی
  - سے یا کتان میں تیار کردہ پہلےٹریکٹر کانام باغبان ہے۔
  - ۵۔ قائداعظم کے مقبرے کاسنگِ بنیا دصدر ایوب خال نے رکھا تھا۔
  - ٧ " مرشخ مرزا" مغل با وشاه ظهیرالدین با بر کے والد کا ، م ہے۔
    - کے ۱۲۳۲ء میں دہلی پر رضیہ سلطانہ کی حکومت قائم ہوئی ۔
      - ٨۔ ڈاکٹر احمہ سو کارنوانڈ و نیشیا کے پہلے صدر تھے۔
- 9۔ اردو کے دومشہور شاعراورا دیب جگن ناتھ آزاداور تلوک چندمحروم آپس میں باپ بیٹے تھے۔
  - •ا۔ آ سال پرسات ستاروں کے جھرمٹ کوؤب اکبر کہتے ہیں۔
  - ۱۱۔ مشہورڈ راما نگارولیم شیکیپیر کا انقال ۲۵ سال کی عمر میں ہوا تھا۔
    - ۱۲\_ "ANISEED" انگریزی زبان میں سونف کو کہتے ہیں۔
      - ١٣\_ '' خُرُ'' فارى زبان مين گدھے كو كہتے ہيں۔
      - ۱۳۔ داستان امیر حمزہ کے مصنف خلیل علی خاں اشک ہیں۔
    - ۱۵۔ اردوز بان کا ایک محاورہ ہے: '' یہ منھ اور مسور کی دال۔''
  - ۱۲۔ الطاف حسین حالیٰ کے شعر کا دوسرامصرع اس طرح درست ہے:

ہم نہ کہتے تھے کہ حالی جیب رہو راست گوئی میں ہے رسوائی بہت

( ) 10 U 2 110 2 110



ماه نامه بمدرد نونهال

## قرعها ندازی میں انعام پانے والے ۲۵ خوش قسمت نونہال

المكرا چى: عا ئشه قيصر ،محد مزمل شيخ ،سيد شهظل على اظهر ،سيده سالكه محبوب ،سيد عفان على جا وید ،محمرطلحهٔ سلطان شمشیرعلی علی حسن محمد نواز ، رضوان ملک امان الله به المحتيراً باو:صبيحة عامر قائم خاني،مرزا اسفاربيك، عائشها يمن عبدالله،نسرين فاطمه. ★ لا مور: انشرح خالد بث مطيع الرحمٰن ، امتياز على نا زيم پيثاور: بإنيشنراد -الم مير بورخاص: فيروز احمر الوبه فيك سنكه: سعديد كوثر مغل -★ توشیروفیروز: ریان آصف خانزاده ۱۸ سکرند: صادقین ندیم خانزاده -الم الواله: ايمل فاطمه المثروباكو: عثان على چشتى المركودها: قاسم جاويد-٠٠٠ راوليندى: محدارسلان ساجد ١٠٠٠ اسلام آباد: جويريه-

### ١٦ ورست جوابات دينے والے كام ياب تونهال

المكاري: آمنه عمران خان ، ناعمه تحريم ، سيد بادل على اظهر، سيده مريم محبوب، يوسف كريم ، علينا اختر ، ايمن صديقي ،سيده جوير پيجاديد،عبدالرافع صديقي ،حسن شفيق، زهره شفيق، زهرا احتشام،مهيراحسين ،محد بلال مصطفيٰ قریشی، سیدعمران حیدر، محد فضل قیوم، محمد عبدالرحمٰن، محمد معین الدین غوری، محمد بلال بن عامر خان، محمد عثان خان، جلال الدين اسد، احمد سين ، كامران كل آفريدي ، محداخر حيات خان ، صفى الله، بهادر ، محمدا خشام شاه ، عمر حيات ، احسن محد اشرف ملاحيدر آباد: حيان كاشف، جوريد اشتياق، عمر بن حزب الله بلوچ ملالا مور: صفى الرحمٰن ١٤٠٠ عنهم: اساءعثان ، جيره عديل ١٠٠٠ بيثاور: بهرام خان ١٠٠٠ محوكى: سرفراز احد ، حسن آرائيس ١٠٠٠ مير بورخاص: بلال احمر من بطيرة ماو: منورسعيد خانزاده من خوشاب: محد قرالزمان من ساتكمير: محمد ثا قب منصوري\_

## ۱۵ درست جوابات بھیخے والے بچھ دارنونہال

المكاكراجي: سيده فريده حسن ،سيد عالى وقار ،سميعه توقير ،سيده اريبه بتول ، طاهر مقصود ،سيداعظم مسغود المهام

ایریل ۱۱۵ ایریل ۱۱۵ ا



آ باد: صفی الله عبای محمد ابو ہریرا کھر ل کھ راولینڈی: رومیسہ زینب چوہان کھ صادق آ باد: عبدالله بنگش کھ تلہ منك: عاطف متازيم فانعال: احمد ابراجيم صن ميلالا مور: عبد الجبار روى انصارى منه يما نامكمل: حفصه كامران المك مير بورخاص: بارق متين ١٠٠٤ تك على عبد الباسط، حافظ مصعب سعيد ١٨٠ كشمور: امجد فاروق كهوسو ١٨٠ ملتان : صائم عاصم 🖈 بهاولكر: طوني جاويد انصاري 🏗 سكمر: سميه وسيم 🏗 كاموكل: خد يجه نشان، مبشره حسين كم حيدرآ باو: محمة عاشررا حيل مك تواب ثاه: مريم عبدالسلام ينخ-

### ١٦ ورست جوابات مجيج واليعلم دوست نونهال

المكراجي: سميه كنول محد عاصم بارى ، صدف احد ، اساء زينب عباس ، محد جها تكير عباس جوسّيه ، ما جم عبدالصمد سمول، كول فاطمه الله بخش <del>بهر مير پورخاص: خنساء م</del>حدا كرم، ماه زيب اقبال ،فريجه فاطمه <del>به ما مان كينت:حسن محم</del>ود ♦ فيكسلاكينث: محد قاسم مير ٨٠ حيدرآ باو: شيرونيا شار، صباسعيد ٨٠ لا مور: احد حسن ٨٠ وره عازى خان: راشا احد الم كويرخان: محرشهير ياس الم كويمة: زين بلوج المعضد: محد من برى يور: طيب جاويد المكان: الماوليندى: نور فاطمه ١٠٠٠ كونلى: محرجواد چنتانى ١٠٠٠ يتانا ممل: عابدالحن-

#### ١٣ درست جوابات مجيخ والمحنتي نونهال

الم كراچى: يمنى تو قير،صدف آسيه، رضى الله خال، فضل دوود خان ، احمد رضا، ماريعبد الخفار ميك ملتان: نورالعين الم خوشاب: تانيانفل الم مهم اد يور: مسكان فاطمه كرحسين الم الهور: محم عالم -

#### ۱۲ درست جوابات بھیجے والے پُر امید نونہال

المراعيل خان: سيده زينب زيدي المراه في الد: صارم خالد حفيظ -

## اا درست جوابات تجیجے والے پُراعماً دنونہال

المراجى: ميموند شابد، سيدعلى رضا ، فزيندرا شد ، محد شافع ، شانزے عدنان انصارى ، منصوراحد، سيرعلى انصر حسين ١٠٠٠ الك منى: محرعباس ١٠٠٠ ما نظرتم فاطمه ١٠٠٠ لاوه: عذراسعيد ١٠٠٠ فيخو يوره: محمراحسان الحن \_

اریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه جمدر د نونهال

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

# بلاعنوان کہانی کے انعامات

ہمدر دنونہال فروری ۱۵-۲ء میں جتاب جاوید بسام کی بلاعنوان انعامی کہائی شائع ہوئی تھی۔اس کہانی کے بہت اچھے اچھے عنوانات موصول ہوئے۔ کمیٹی نے بہت غور کرنے کے بعد تین بہترین عنوانات کا انتخاب کیا ہے ، جومختلف جگہوں سے ہمیں نونہالوں نے ارسال کیے ہیں۔جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلاعنوان : سفیدخون : کراچی ہے مہیراحسین نے ، دوسراعنوان : اسين موت يرائ : حيدرآباد ي زرشت فيم راؤن، تيسراعنوان: سام كوآ مي تهين الاجورے عبدالجبارروي انصاري نے بھيجا ہے۔

نوٹ : یہی عنوان ڈیرہ غازی خان سے سیدہ ذیبتہ زیدی نے اور کراچی سے محمد احمد رضا خاں نے بھی بھیجا تھا،جن کے درمیان قرعدا ندازی کی گئی۔

﴿ چند اور اجھے اچھے عنوانات ﴾

جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔اور حق مل گیا۔سچاوار ث۔ جذیے کی جیت۔ نا کام سازش ۔ حق کی فتے۔ اپنی سازش کا شکار۔ ناکام منصوبہ۔ حق بہ حق وار رسید۔ غاصب بھائی۔

#### ان نونهالول نے بھی ہمیں اچھے اچھے عنوا تات بھی

الله كراچى: فرزام انيس،مصامص شمشادغورى مشعل ناياب،ميمونه شاېد، كول فاطمه الله بخش، فو زیه عزرین ،محمد بلال مصطفیٰ قریشی ،محمد معین الدین غوری ،محمد فہدالرحمٰن ،فضل قیوم ايريل ۲۰۱۵ عيسوي

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM

خان ،احسن محمداشرف ،محمد بلال بن عامر ، محد فلحه سلطان شمشیرعلی ،علی حسن محمد نواز ،محمد عثان خان ، جلال الدين اسد، احد حسين ، كامران گل آ فريدى ، طاهر مقصود ، محمد اختر حيات خاب ، صفی الله، بها در ،محدا خنشام شاه فیصل خان ،عمر حیات ، رضوان ملک امان الله ، احمد رضا ،فضل ودود خان، زبیر ذ والفقار،مهیراحس، عریشه بنت عبدالرحمٰن، ما بهم عبدالصمد، اریبه سلیم، عرشيه نويد حسنات احمد، سيده اريبه بتول، زهرا اختشام ،عبدالودود، انعم صابر، رضي الله خان، محمد جهانگیرعباس جوئیه، سیدعلی رضا، زهره شفیق، بانیه شفیق،محمداحمد رضا خان، عمیمه صدیقی بمن عائشه، اسحار بن ناصر،طلحهٔ بن عابد، عمار احمد صدیقی ، ارپیه طاهر، رمشا صابر، رمیشه زینب عمران حسین ، اِقراء خالد ،قراة العین ،مجتبی حیدر زیدی ،سیده فریده حسن ،نعبه يتول، عبدالرحمٰن قيصر، عبدالو هاب زا مدمحود، محد شافع ، محد عاصم بارى ، اوليس على ، اساء زيب عبال ،سمیعه تو قیر،حسن شهاب صدیقی ،سیده جویریه جاوید،سیدعفان علی جاوید،محمرشیراز انصاری،مهوش حسین ،علینا اختر ،سید شبطل علی اظهر،سیده سا لکه محبوب،سیده مریم محبوب، سيد باذل على اظهر، صالحه كريم ،محد مزمل شيخ ، ناعمه تحريم ،محداد يس لطيف،صدف احمد ،سندس آسيه، آمنه عمران خان، سيدعمران حيرر المكماليه: حافظ محمر عادل نويد المح حيدر آباد: صبا سعيد، عمار بن حزب الله بلوج ، شيرونيه ، فاطمه خان ، آفاق الله خال ،صبيحه محمد عامر قائم خانی، حیان کاشف، مرزا اسفار بیگ، زرشت نعیم راؤ، عائشهایمن عبدالله ۱۲ لا مور: محمد آصف جمال ، امتیاز علی ناز ، انشرح خالد بث ، ما بین صباحت ،عبدالجبار روی انصاری ، عطيه جليل ، مبشره معظم ، احد حسن 🛠 اسلام آباد: ايان سهيل ، پرويز احد ،محد ابو هريره كهرل ،

۱۱۸ ایریل ۱۱۵۵ عیسوی



ماه نامه بمدرونونهال

## WWW.PAKSOCIETY.COM

عبدالرحمٰن مغل 🛠 ملتان: نورالعين ،عيشه عاصم ،عبدالحنان ، ايمن فاطمه 🏠 نواب شاه: ا يمان عائشه مهنازمحد رمضان مغل، مريم عبدالسلام شيخ 🏗 كاموكلي: نفيسه فاطمه قا درى ، خدیجه نشان ،حسن رضا سر دار 🖈 خوشاب: محمد قمرالز مان ،عبدالا حد 🖈 بهاولپور: محمر شکیب مسرت ، عثمان عنی 🛠 فی**صل آباد**: اواب نعمان ، زینب عمر 🖈 کھو**سکی**: سرفراز احمد ،حسن آرائين 🖈 مرى پور: طيب جاويد، شايان آصف خانزاده، 🏗 سكھر: بشرى محمود ينخ ، عا تشريحمه خالد شخ ، فلزا مهر ،سميه وسيم 🖈 پتا نامكمل : محد شايان اسمر خال ، مجامد الرحمٰن 🖈 انگ : سيده طيبه، اساءعثان ، زينب عديل ،محرعباس - <del>۱۸ مير پورخاص</del> : حرامحموداحمد ، تو قير ، عديل احمد، وقار احمد، فريحه فاطمه، سعيد زامد، مريم كليان 🖈 پيثاور: حانيه شنراد، محمد حسان ، محمد عذیفه خان ته راولیندی: محملی بنگش ، کرن لطیف ، محدشهیر یاسر، محد حذیفه اسلم، نور فاطمه 🖈 سکرند: کنول سعید خانز اده ،حسنین ندیم خانز اده ، 🖈 **کوجرانوله: مح**رعلی ، ایمن فاطمه ١٨ مند وباكو: عثان على چشتى ١٨ جهنك: عمرعثان حيدرى ١٨ وره غازى خان: راشا احريك شهداد يور: مسكان فاطمه محرصين ١٠ چكوال: عاطف متازيد توبه فيك سنكم: سعديد كوژمغل كم وره اساعيل خان: سيده دينيه زيدي نهر بهاول تكر: طوبي جاويد ٢٠٠٠ تيكسلا: محر قاسم مير ١٠٠ ديرلوز: محد احمد ١٠ لاوه: محمد ثا قب ١٠٠ زاد تشمير: زرنشال بابر ١٠٠ و بازى: مليحه شهناز 🛠 کشمور: امجد فاروق کھوسو 🖈 جارسدہ: رنز اظفر 🌣 ساتکھیر: علیز ہ نازمنصوری ٢٠ كوئيد: زينب بلوچ ٢٠ شيخو يوره: محداحيان الحن ،عروح را نا ٢٠ واه كينك: محد بارون آصف کلایارو: بها در علی حیدر گذانی بلوچ که جام شورو: حافظ معصب سعید

ابریل ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی

119

ماه نامه بهررونونهال

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



Andrew Corped the interpretation of a second ort: VI Markenton 410 4 Want water waren Language בוטלו נישום ما المالالمالية Spetitent Sitt

# نونهال لغت

A famus cen to melenning JA ... JA 11 1 V116 50 . 16. 2 Monday 61- E

راہ۔راستہ۔ پگڈنڈی۔ وہ راستہ جولوگوں کے جلنے ہے

کیا و ه

تجاده

بن جاتا ہے۔

د يوانگى \_ ياگل بن \_غصه \_طيش \_

بندهن \_گره \_روک ٹوک \_ تذہیر \_

عادت - خاصیت \_ مزاح \_طبیعت \_

وہ لوگ جو اپنا گھر اور سامان اُٹھائے گھومتے پھرتے

رہتے ہیں۔وہ شخص جس کا کہیں ٹھکا نا نہ ہو۔

بھرنے والا زخم ۔ جوزخم بھر جائے۔

مفلس \_ تادار غریب مختاج \_

سختى \_ جرز زيادتى \_ مارپيك \_

مصيبت - بلا - قهر - مشكل - وبا - عذاب - قبط -

بھڑ کتا ہوا۔ شعلے مارنے والا۔

مد دگار \_ وکیل \_سفیر \_ جال نشین \_ ما تخت \_

ڈ ھنگ \_طرز \_سلیقہ \_سجاوٹ \_

دوڑ دھوپ \_ کوشش \_ جدو جہد \_محنت \_

رہبری۔ ہدایت۔ رہنمائی۔

ضرورت \_غرض \_خواهش \_أميد \_ آرزو \_

متوسط حيال \_ درمياني راه پر چلنا \_ نيچ کي حيال -

5 6 0

بَ ن وِش

= J. 0° É

خَا نَه بُ وُ وْش

مُ نَ وَي ل ئە ۋىڭ ئوش ت

ت کشر و و

ا أ أ ت ح

مُ شُ تَ عِ ل کا ۽ ب

قُ رِی کنہ

5 5 5

ر جنون

بندش

خصلت

خًا نه بدوش

مندمل

مُتَكِّ وست تشترد

آ فت ممشتعل

کائب

قرینہ

شعى

رقيادت

كاجت

رمياندروي

ماه نامه بمدر د نونهال

ایریل ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی

